برطانوی جاسوس



ایڈورڈ رابنسن

منیم. قاضی مشیرالدین

يمري والمناهجة

# برطانوی جاسوس از آف عربات

مُصَنَف: ایڈورڈ رابنسن منرجم: قاضی مشیرالدین

الحقط إنقل ببلكيشنز

### جمله حقوق محفوظ

زير عراني: محر كاشف رضاً

ناشر:

الحقُّ إِنْقِنَّ يَبِلْ كَيْشَانُورْ رَارِارِيكُ مُ مُنْ رَارُارِيكُ مُ مُنْ رَارُارِيكُ مُ مُنْ رَارُارِير

kashifraza786678@gmail.com
 03333-7861895
 0300-1090045

### تمهيد

اس کتاب میں بیان کے ہوئے کئی واقعات خود مصنف کی آ تکھوں دیکھیے ہیں۔ میں نے اس کے پروف پڑھے لیکن بیان واقعہ کی کوئی غلطی مجھےنظر نیآ کی۔ برخلاف اس کے پیصوریا تن صحیح ہے جس کی توقع اس مقصد کی کسی کتاب سے کی جاستی ہے۔

اے۔ ڈیلیو، لارٹس جولائی 1935ء

### كرنل لارنس

برٹش آری کا شہرت یا فتہ کردار کرنل لارنس (جے عام عرف علی لارنس آف عریب کہا جاتا تھا) بجیب بخت جان شخص تھا وہ بغیر کچھ کھا ہے ہے ہفتوں صحوا علی زیمہ وہ سکتا تھا۔ پانی کے در جے کے بنجے جہاں پانی برف بن جاتا ہے۔ وہ نگ دھڑ تگ گھنٹوں کھڑ ارہ سکتا تھا۔ پانی کے تیز بہاؤ کی الٹی ست گھنٹوں تیرسکتا تھا۔ وہ بھو کے شیروں کے کچھاروں میں بے خوف و خطر واضل ہونے میں فررہ برابر تامل نہ کرتا تھا۔ زہر ملے سانچوں کے بل میں ہاتھ ڈال کر سانپ کو واضل ہونے میں فررہ برابر تامل نہ کرتا تھا۔ زہر ملے سانچوں کے بل میں ہاتھ ڈال کر سانپ کو بھن سے پکڑ کر باہر کھنٹے لیتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چاروں آسانی کتابوں کا حافظ بھی تھا۔ عربی، فاری، انگریزی اور فرانسیسی زبانیں وہ اس روانی سے بوانا تھا کہ بڑے سے بوا مساتھ کے ساخر البیان تھا کہ بڑے سے بوا مساتھ کے سانس تک کھنٹے صاحب زبان بھی دھو کہ کھائے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ تا سحر البیان تھا کہ بخاطب کی سانس تک کھنٹے کیا تھا۔ شایدا نہی خوبیوں کے باعث اسے 'درند ہے کی چڑی میں دانشور کا د ماغ'' کہاجا تا تھا۔

# فهرست

| مفحنر | عثوان                                              |
|-------|----------------------------------------------------|
| 9     | پي لفظ                                             |
| 11    | يرطانوي جاسوس                                      |
| 13    | غازى امان الشرغال والى كابل اوركرش لارنس آف عربيبي |
| 25    | ايابنبرا-                                          |
| 32    | المبركة -2                                         |
| 46    | اب نمبر 3-                                         |
| 58    | يا في المرك                                        |
| 72    | ابْبَغِرِ-                                         |
| 87    | ابنبر6-                                            |
| 109   | ابانبر7-                                           |
| 115   | ابابنبر8-                                          |
| 125   | ابنبرو-                                            |
| 135   | ابابنمبر 10-                                       |
| 144   | ابنبر 11-                                          |
| 152   | ابانبر 12-                                         |
| 159   | ابنبر13-                                           |
| 165   | بابنمبر14-                                         |
| 176   | ابنبر15-                                           |
| 181   | ابنبر16-                                           |
| 188   | ابنبر17-                                           |
| 198   | بابنبر18-                                          |

#### كرنل لارنس

13 كى 1935ء كومور مائكل كرماد في كاشكار موااور چين دن مركبا - قبر يريكتر لكايا كيا - ،

1806

ئى اليس الرنس فيلوآ ف آل سواز كالح آكسفور دُ

پيائش16اگسة1888ء

وقا=19 كى 1935ء

دوماعت آری ہے جب مردے خدا کے بینے کی آواز نیس کے اور جو نیس گردہ چھیں گے

# پیش لفظ

کرٹل لارنس کا نام کئی سالوں ہے اتنامشہور ہے کہ ہرمشہور آ دی کی طرح لارنس کے ساتھ بھی بیسیوں ہی افسانوی کارنا ہے منسوب ہو چکے ہیں۔ اس ایک آ دی نے تن تنہا اپنی فوخ کے لیے ایسے کارہائے نمایاں انجام دینے کہ ایسے کارنا ہے پوری منظم فوج ہے بھی انجام نہ پاتے۔ اسے مسلمانوں کی بذھیبی کہتے یا انگریزوں کی خوش تسمی کہ 1914ء 1915ء میں تمام عرب مما لک ترک محکومت کی طرف ہے جرے بیٹھے تھے۔ اس وقت لارنس جیسے ذہین اور فقت پرور آ دی نے ان کے دلوں کی آ گے ہوادی۔ پھر کی افرائی کھڑکی کہ

الكركة كالكائكركة اغ

یقیناً بیکارنامہ کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا۔ لارٹس نے عربی ممالک میں انگریزوں کی تحکمرانی کو ہزاروں سیاست کاروں اور لاکھوں کی افواج کی متحدہ قوتوں ہے کہیں زیادہ قریب ترکردیا۔

شہرت عام کا خاصہ ہے کہ اس میں بڑی تیزی کے ساتھ افسانویت پیدا ہو جاتی ہے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ لارنس کے ساتھ اس کی ساحرانہ تو توں ہے متعلق بیسیوں افسانے پیدا ہو گئے اور اس کے حقیق اعمال کوان افسانوں سے متاز کرنا مشکل ہوگیا۔ لارنس کے کارنا سے الف کیلی کی کہانیاں بن گئے۔

سے کتاب ای مشہور ومعروف شخصیت کے حالات اور اس کے اعمال سے متعلق ہے۔ اس میں اس مشہور انسان کے میچ ترین خدوخال اور حقیقی ترکات وسکنات دکھائی دیتی ہیں۔ اس میں افسانے اور کہانیاں ہیں۔ واقعات و ترکات ہیں۔ ہم اس سے دوطرح کے سیق حاصل کر سکتے ہیں۔ اول کی مقصد کی محیل کے لیے ایک باہمت شخص کس طرح گونا گوں تکالیف اور طرح طرح کی مصیبتوں پر قابوحاصل کرتا ہے اور باطل میں کسی حق ہے کم حرکت نہیں پائی جاتی فرق صرف مقصد اور نصب العین کا ہوتا ہے۔ورنہ کامیا بی تک پہنچنے کے لیے بہر حال وہی استقلال وہی جفاکشی اور دہی لگن ہر جگد در کا رہوتی ہے۔

دوم۔جوقوم غیروں کی امداد کے ذریعے ترقی اور اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے۔وہ بدے برتر ہو عتی ہے کین بہتر نہیں بن عتی۔

غرض سيك سيركتاب ايك سوائح بهى باورعبرت اوربصيرت كاسامان بهى يزهي اورغور يجيز

## برطانوی جاسوں لارنس آفعریبیہ

لارنس آف عربیدایک ایسا گردار ہے جس نے عرصد درازے دنیا کواپے اثر میں لے رکھا
ہے۔ مسلمانوں میں شامل ہو کر انہیں آپ میں مروانے اور اس کے نتیجہ میں سلطنت عثانی فتم کرائے
کے لیے وہ برطانوی حکومت کا بہترین انتخاب ثابت ہوا۔ مسلمانوں کواندازہ بی نہیں تھا کہ وہ خودا پنا
پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں جب تک آ تکھیں تعلیں تب تک ان کے اقتدار کا مورج ڈوب چکا
تفا۔ ''لارنس آف عربیہ' مغرب کا پہندیدہ کردار ہے مغربی نوجوان اے آئیڈیلائز کرتے ہیں کے ونکدوہ
مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ای لارنس آف عربیہ کے بارے میں طویل عرصہ گزرجانے کے
بادجود بھی تحقیقات کا سلملہ جاری ہے۔ گزشتہ دنوں برطانیہ کے ممتاز اخبار '' دی آ برروز'' نے لارنس
آف عربیہ کی پراسرار اور رومانی شخصیت کے بارے میں بہت سے اعتشافات کئے ہیں۔

تھا مس الی ورڈ لارنس 1888ء میں ویلز میں پیدا ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اے اس کے کارناموں کی وجہ سے شہرت فی اس دوران اے حرب کے صحرائی علاقوں میں ایک مثن پر بھیجا گیا تھا جو تھا۔ اس کے مثن کا مقصد عرب قبائل کو ان کے ترک حکر انوں کے خلاف لڑنے پر آ مادہ کرنا تھا جو جمنوں سے برسر پیکار تھے۔ لارنس کی کوششوں کے نتیجہ میں جو چھاپہ مار جنگ ہوئی اس میں اہم مقامات پرعر بوں کا قبضہ ہو گیا اور دوسری جانب جنگ کے لیے معیار بھی قائم ہوئے۔ ان جنگوں کی وجہ سے لارنس اس علاقے میں کائی مقبول ہو گیا۔

لارنس نے افغانستان میں بھی خفیہ آپریشن انجام دیا۔ اس کے ذمہ بیکام تھا کہ اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ کی حکومت کوغیر مشخکم کیا جائے۔ بیا نیک خفیہ اور حساس آپریشن تھا جیے۔ المرنس جبہا جاسوس ہی انجام دے سکتا تھا۔ لارنس کی افغانستان میں بہت عزت کی جاتی تھی کیونکہ وہ روانی ے عربی بول تھ اور افغانی عربی کوم تدی زبان ہوے کی مجہ ہے کافی اہمت دیتے ہیں۔ افغانستان میں الرنس کا کام شاہ امان اللہ خان کے خد ف زہریلا پراپیگنڈہ کرکے حکومت کا خاتمہ کرتا تھا کیونکہ شاہ انتقابی اور جدید نظریات رکھتے تھے اور ان کا جھکا وُ واضح طور پر سوویت یونمین کی جانب تھا۔ برطانوی حکومت کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ایر ش کے علاوہ ان صلاحیتیوں کا مالک کوئی اور شخص ال ہی نہیں سکتا تھا جھے خود ہر یور ایقین ہو۔

ارنس کی شاور ہے۔ رنس کی گورتوں نے بید دموی کھی کیا کہ، رنس نے ان سے شاوی کر لی تھی گریہ بیت ہیں۔ ان میں سے فی مورتوں نے بید دموی کھی کیا کہ، رنس نے ان سے شاوی کر لی تھی گریہ بیت تا بہت نہیں ہوئی ۔ عال ہی ہون وال کی تحقیق میں بیا انکٹش ف کیا گیا ہے کہ الدرنس نے مندو تان میں تو می ہے دور ن کہ جہوں ہی ایک فون سے شاوی کے بیٹ وی بہت مختصر عرصہ تک بی اور کھی تھی موقی تا کہ فون سے شاوی کے حوالے سے حقائق کافی پر امرار بیل بعض محققین کی تحقیق کے مطابق بیشدہ کی ہوئی تھی دی جہا ہے۔ موالے سے جونے والے انکشاف کو مست و کر دویا ہے۔ مطابق بیشدی ہوئی تھی دارد ہے تیں ۔ زندگ کے تو کی دور میں بارنس کی کم جھک گئی تھی ۔ 1935ء میں موزس کیل نے کیا موارز ہاای مورت کی بور مورس کیل نے کیا موارز ہاای مورت کی بور مورس کیل نے کیا صاد شرح موت کے بور بھی پر امرار رہاای

\_\_\_\_\_\_

## غازى امان الله خال والني كابل

ادر لارنس آف عربيبي

دور مغیبہ میں افغانت ن بندوستان بی کا کیا حصہ تھا۔ مغلوں کے بعداس ملک نے نیاد ا جزر دیلھے اور کی بادشاہ سریم آرائے سلطنت ہو کرتھوڑی تھوڑی دیر تھومت کرنے کے بعد پیوندخاک ہوتے رہے تا آ کا کہ امیر عبدار حمن خال نے امیر شریحی وظلست دی اور بادش ہت سنجوں ۔ پھرا پن شخت گیر پالیسی سے افغانت ن کے حالات کو درست کیا۔ ان کی وف ت پرسر دار حبیب القدخال تخت نشین ہوئے۔ سر دار صاحب موصوف ایک مرنجوں مرنج قشم کے بادش و تھے۔ انہوں نے کا روبار سلطنت کا مفر ام زیادہ تر وزراء کے ہیر دکر رکھ تھا۔ اس زمانے میں افغانت ن اقتصاد کی کا نوبار سلطنت کا ملک تھا۔ برائش گور نمنٹ سے تعلق ت خوشگوار تھے اور د نی ملک کو ایک خطیر تم بطور وظیفہ ملا کرتی تھی۔ امیر صاحب بہندوستان کی سے کو بھی تشریف ، نے تھے۔ اسلامید کا تی بور کا سنگ بنیا نبی کے باتھوں نصب جو اتھا۔

امان القدخال کو بادشاہت کرتے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ تزرا تھا کہ اس نے پیمجیب حرکت کی کہ روس کی شد پا کر ہندوستان کی سرحد پر جملہ کردیا اور اس طرح انگریزوں سے بررہ راست نگر ہے لی راس جرات کی ایک وجہ بیا بھی تھی کہ اس وقت پنجاب اور دیگر صوبوں میں پوٹیسکل سرمیال خوب روروں پرتھیں۔ اگریزی حکومت کے خلاف عدم تعاون کی تحریک بہت زور پکڑ چکی تھی اور ملک کی،

آزادی کا مطالبہ پورے جوش سے پیش کیا جار ہاتھ ایک جلے کی صدارت کے لیے مہم تما گاندھی بہبئی

سے جنجاب کی طرف آر ہے تھے کہ انہیں وبل کے قریب پولیس نے سفر کرنے سے روک ویا۔ اس پر

جنجاب میں کئی مقامات پر بخت بنگا ہے نثر وع ہوگئے۔ امر سر کے مشہور کا گلر ایک لیڈرڈ اکٹر سیف الدین

کیلواورڈ آ کئم سیتہ پال ہر ق رکر سے گئے۔ اس بخت کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے جلیا نوالہ

باغ میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ اس جسے میں سخت آ تنییں قسم کی تقریریں ہور ہی تھیں کہ سے میں جز ل

باغ میں ایک جانسہ نے بروہاں آن پہنچ وربائ کا محاصرہ کرتے کی اخترہ کے بغیر مشین گنوں سے

سینکڑوں آ دمیوں کو بھون کررکھودیا۔

اس قبل میں سے ملک بھر میں سخت ہیجان پید ہو آب اور گورنمنٹ نے شور کو دبانے کے لیے مور اور امر تسر میں مارشل لاء نافذ کر دیا اور او نچے درجے کے تن م لیڈروں کو بیل میں ٹھونس دیا۔ پھر جزل ڈائر اور کرئل فرنیک جنسن نے رعایا پر ایسے وحشیانیہ مظام توڑے کہ: کر کرنے سے رو نگٹے کھڑے ہوئے ہیں۔

ایک و گورنمنٹ برہ نیے گذشتہ جگٹ کے جیسٹ وں کے ہو خث بہت نیحف ہوری تھی دوس سے ملک میں سخت ہے جیسٹ کی جانے کے باعث اہان اللہ خاں نے یہ بجھ ہو کہ اب ہندوستانی رعایا آگریز دن کے خلاف عام بغاوت کردے گاس نے یہ موقعہ نظیمت جان کراپنی فو بوں کو اگریز ی سرحد کے اندرائیک دو جگہ دھکیل دیا۔ جزل تا درخاں نے کوہا نے کر یہ بل کے مقام پر اگریز ی فوج سرحد کے اندرائیک دو جگہ دھکیل دیا۔ جزل تا درخاں نے کوہا نے کر یہ بل کے مقام پر اگریز ی فوج سرحد کے اندرائیک دو تو سے بھی بھنا پردا گریز ول نے اس وقت یمی مناسب سمجھا کہ کی نہ کی خرج محاملہ و ہیں رک جائے اور نزاع زیادہ برجے نہ پائے چنا نچہ دونوں سکوں سے نہائے گا آئی اور لزائی بند ہو گئی۔

اس مار منت منتی سنج کے بعد انگریزوں نے جون 1919ء میں راولپنڈی کے مقام پرایک شاہی در ہار منعقد کیا جس میں افغانوں کی طرف سے سردار محمرط کی (خسر مان انتد خاں) دیوان نرجن داس وز ریززانه اور سر دارعی احمد جان چیده نمائندے تھے۔ادھر انگریزوں کی طرف سے سرفرانس جمفریز (انگریزی سفیر متعینها فغانستان)اور سرجان ٹامیسن تھے۔

اس دربار میں جب انگریزی نمی کندے نے اپنی افتتا حی تقریر نتم کی تو سرداراحمد جان نے

( کدالیف کا کئی لا ہور کے تعلیم یوفتہ ) انگریزوں کے خلاف تحت ب ہاکا نہ تقریر کردی۔ انہوں نے
یہاں تک کہنے سے دریتی نہ کیا کہ آرچہ انگریز دنیا میں اپنے آپ کو بہت مبذب اور شائستہ بتاتے ہیں
مگر اس قدر دحشی اور بے رحم ہیں کہ کا بل جیسے پرامی شہر پرانگریز کی بوائی جہازوں نے ولہ بری ہر
مئی نہتے افغانوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اس تقریر کا دنیا بھر کے انبارات میں خوب جہ جا بوابو اور انگریزوں کے خلاف بہت نفرت پھیلی۔ بہر کیف اس دربار میں با بھی گفت وشنید کے جدا کید معاہدہ
طے ہوگی جس کی روست افغانت ن کو کیا ترزور خور ہیتی رہائے کہائے کہا

البیتہ انگریز وں نے اپنی شکست اور علی احمد جان کی تقریر کوفر اموش نہ کیا اور افغانو ن کوقر واقعی سز ادینے کے منصوبے بنانے شروع کردیئے ا

امان اللہ خار نے برسراقتہ رہ ہے ہی ملک کو ہرطر نے سے مغر فی انداز پر چلا نے کا فیصد یو جیسے خازی مصطفیٰ نمال پوش نے ترک بین نیاس نے بہت کی اصلاحت نافذ میں تیکس کی وصول کے طریقے بدن و ہے۔ ابتدائی تعییم ازی کر دی و رکنی سکولوں میں جرمن و رفز انسیس زبانوں میں تعلیم دی جائے گی۔ اس پر ملا وگ بخت برافر وختہ ہوئے پھر ملک میں ہر آتھوی شخص نے لیے فوجی خدمت الزی کر دی جس سے اندرونی طور پر رعبی میں عام ناراضکی پھیل گئی تمراس کے ساتھ ساتھ ایان اللہ خاں نے اپنے ہماریوسکو طریا نے کہ می کوشش کی اور روس کے ساتھ معاہدے کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی بھی کوشش کی اور روس کے ساتھ اس کے تعلقات خوب گہر سے ہوگئے۔

امان القدخال کے خسر سر دارمحمود طرزی ایک روشن خیال بزرگ۔۔۔اور بزے سیاست دان تھے مگر انگریزول کے سخت مخالف تھے کچھ ملکہ ٹڑیا تو آزاد خیالی میں اپنے خاوند سے جیار ہاتھ آگ میں تھیں (وہ سر کاشین ماں کے طن سے تھیں) صداحات کے مد فطر امان اللہ خال نے بیتھم بھی دے دیا کہ سب لوگ یور پین سنائل کے کیڑے پہنیں اور داڑھیاں بھی صاف کر دیں اور اپنی رعایا کو یکدم مغر بنانے کی دھن میں وہ اس قدر جوشیلاتھا کہ ایک قینجی بھی اپنے پاس رکھنے لگا اور جہاں کسی کی لمجی داڑ دیکھتا فورا کاٹ کے رکھودی۔

روں کے ساتھ افغانستان کے تمبرے تعلقات انگمریزوں کوایک آ کھے نہ بھائے بلکہ روز ہر کشید کی کا باعث بنتے رہے۔ نیز میدان ٹمل کی شکست کا نم بھی ایک ناسور کی صورت اختیار کر گمیا چنانچیا تمریزوں نے افغا وال کو نیچا کھانے کے لیے مختلف ترابیر سوچیں۔

یہ یہ نا پڑے کا کہ انگریز سیاست دانی اور شاطری میں پدھونے رکھتے ہیں اور مقصد ہرا ہر کے بے جاشم کا حربہ ستعی کاکرنا جائز مجھتے ہیں۔ دراصل سیاست میں بوتا بھی یہی کچھ ہے۔ یہ

جب افغانت ن میں بظام ای نمی نظر آئی تو امان القد خان نے یورپ کی میں کا قصد کیا بکدہ بت بھی تب می ٹی تھی کے دراصل انگریز کی سفیر سرفر انسس ہمفریز نے بی امان القدکو یورپ کے سفر آمادہ کیا اور برش گورنمنٹ کا مہم ن خصوصی بن کر انگلتا ن جانے کی دعوت دی تھی۔ چنا نچے جب خاز انے سفر یورپ کے متعمق اعمان کیا تو انڈین گورنمنٹ نے ایک پیشل ٹرین بنانے کا تھم دیا وہ فرین یا بھا کے دیلوے درکشاپ میں تیار ہوئی اور اس کے چارڈ ہے تواسے بنائے اور توائے گئے کہ کہ تی کھی کھی دی گئے کہ کہ تھی فلک کا کھی کھی دہ گئے۔

غازی کا یہ سفر ایک تاریخی دیثیت رکھتا تھا۔ افغانت ان اپنی جغر فیائی پوزیشن کے باعث سیاست کا ایک زبروست مہرہ سمجھا جانے گا تھ اور دنیا کی ساط پر امان القد کو کیک خاص مقام حاصل جو سیاتھا س لیے چیدہ چیدہ چیدہ بل خبارات کے نمائند ہے اس سفر کی خبریں اقطاع عالم میں بھیجنے کے سے ہندوستان پہنچ کے اور چندون فوب گھما گھی رہی '۔

کراچی سے ماریمن کا عفر جہاز کے ذریعے سطے ہوا۔ ماریکز میں فرانسیمی گورنمنٹ یہ اندازی کا استقبال بڑے شاہاندتھا تکد سے کیا چیس سربراس کی ہے حدآ و کھگٹ ہوئی پریزیڈنٹ پوانکا سے مع دیگیز وزراء کے استقبال کے سے شیشن پر موجود تھے اور دنیا کھر کے فوٹو ٹرافر معزز مہمانوں ک تصوریں مختلف زادیوں سے اتارتے رہے۔اس وقت مکہ ٹریا یورپین لباس پہنے تھیں وہ ہرایک سے بخوشی ہاتھ ملاتی رمیں نیز پھولوں کے گلدہتے بھی قبول کرتی رمیں (اس زمانے میں کسی مسلمان عورت کا کسی غیر سے ہاتھ ملا ناسخت معیوب سمجھاج تاتھ)۔

امان القددو ون توییس بیس شاہی مہدن بن کرر ہاور انہیں نیولین کے بستر پر بھی سونے کا اعزاز ملا سیسب سے بزی عزت تھی جو کہ فرانسیسی قو ساپنے کی معزز مہمان کووے سکتی ہے! بعد میں سیس مہمان فرانس کے مختلف شہوں کی سیر کرتے رہے اور ہ بڑے شہر کے مہدان فرانس کے مختلف شہوں کی سیر کرتے رہے اور ہ بڑے شہر کے منداور مابی ہیں گی۔ آزادی کی منداور مابی ہیں گی۔

جب فرانس کا دورہ فتم ہوا تو ایک تگمریز کی جہاز کے ذریعے ان کو انکلت ن پہنچایا گیا جس وقت کپیش ٹرین واٹرلو کے طیشن پر پنچی تو استقبال کے ہے کنگ جارتی مع ملکہ میر کی وشنم ادگان والا تبار موجود تھے گویا کہ ان کا استقبال ای تزک واحقث م ہے کیا گیا جس طرح قیصر جرمنی اورزار روس کا ہوا کرتا تھا۔

ن زی یہ بہی تین دن خاص شہی مہمان کی دوہ ست دن حکومت کے مہمان کی حشیت سے انگلٹ ن کے مختلف شہوں کی سیر کرتے رہے۔ کاٹ بینڈ کی کیک فائن کی میں تیتہ کے شکار کا انتظام شاہی ہوئے نے پر کیا گیا ہو وراس شکار پارٹی میں شاہی خاندان کے مہموں کے معاوہ بڑے بڑے بایک اور چیدہ مدبرین شامل تھے۔ وہال بھی دعوق کا سسمہ بڑے شاندار طریقے پر جاری رہا تھا تا آگدا نگلٹان کا دورہ خم ہوا۔

اس وقت تک یکی خیال کی جار ہاتھ کہ امان اللہ خال انگلت ن اوہ بجیمیم کا دورہ نہم کر کے انفی ستان والیس چلے جا کیں گے مگر انہول نے لندن میں بدارادہ ظاہر کیا کہ وہ بجیمیم کے دورے کے بعد روس کا دورہ بھی ضرور کریں گئے۔اس کا جواز انہوں نے بد بیش کیا کہ وہ ایک آزاد ملک کے حکمران بیس اور ہ جگہ جا کتھ بین نیز یہ کہ وہ ہر مک کی سیاحت کر کے وہاں کے تمدن کے تاثر ات لے کراپنے ہیں ماندہ ملک میں من سب اصلاحت جاری کر سکیل گ

یہ بات عیاں ہے کہ انگریزوں کو غازی کا روس جاتا کسی بھی طرح بندنہ تھا۔ چنانچہ پہلے تو ان کو اشاروں کنابوں ہے وہاں جانے ہے روکا گیالیکن وونہ مانے تو پھر لارڈ برکن ہیڈ (سیکرٹری آف شیٹ انڈیا) نے اپنیں نشیب وفراز سمجھانے کی کوشش کی ۔ غازی اپنے اراوے کے پہلے تھے وہ پھر بھی نہ مانے اور سفر روس پر روانہ ہو گئے چنانچے انگلتان کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں اس بات کا تذکرہ یوں کیا۔

Lord Birkenhead went out of his way in advising Amanullah politely to refrain from going to Russia

ا مان املد خال کے اس طرح ہے دھڑک روس چلے جانے پر تگمریز د ں اور ان کے حلیفوں کو مخت رنی نو وراتحادی مما لک میں غصے کی ہر دوز گئی۔

اب ضمنا ایک مخضری بات من لیجئے۔

پین جنگ عظیم کے دوران میں ایک شخص کرنل رئس نے انگریزی حکومت کی خاطرا ہے اسے کاربائے نمایا را انجام دیے تھے کہ بہتی دنیا تک یادگار ہیں گے بیٹھ کے درامس محکمہ آٹا رقد یمہ میں ملازم تھی اور 1915ء کے شروع میں عربی حقام پر پرانے کھنڈروں کی اندائی کی نگرانی کرربا تھا۔ جد کا فر ہیں اور نفت زبان تھا۔ عرب کے ہر میں قبلی کی بول ہے تکان وں سکتا تھا اور جب وہ ہو لیاس کہن کرنگان تو اس کو فیمر عرب ہن مشکل ہوتا تھی۔ چنا نچہ ہمارے مرحوم دوست میجر فخر الدین خال اب سرومسلی الدین مشہور کرکٹ پہنیر کے بھائی ) جب اس کو لینے کے لیے ایک عربی گاؤں میں گئے تو دباں کی مختصر آبادی میں وہ کرنی الدین کو بہنی سے قاصر رہے۔ آخر خود ہی ا۔ رس نے اپنا آپ خلاج کیا تو فخر الدین خال میں گئے تو الدین خال بین خال میں کا دبال کی خور دبی ا۔ رس نے اپنا آپ خلاج کیا تو فخر الدین خال پیچان سکے بھروہ یا رس کو اپنے ہمراہ قاہرہ کے گئے۔

اس فرمات بعره کی بندرگاه اس فرمات بعر می کا ملیف تھی اور ترکوں کی سطنت بھر ہر منی کی حلیف تھی اور ترکوں کی سطنت بھرہ کی بندرگاہ تک بھی بولی تھی۔ پور جزیرۃ العرب ترکی سطنت کا کیٹ حصہ تھا۔ ترکی بادشاہ خلیفۃ المسلمین کہلات تھاور مکہ کا شریف حسین کیٹ ترکی تاکی حشیت رکھتا تھا۔ جب جنگ کاروہ روسیج پیانے پر پھیل گئے تو مشرق وسطی کی ۔یاست کوسنجالئے کے لیے انگریزوں نے قاہرہ میں اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا۔ یعنی پہلے تو سر پری سائیس اور کرئل وفکیت بھیے مدہوں اور شاطروں کو وہاں جمٹ کیا گیا۔ پھنا پھر اور ش کوع اق ہے طلب کیا گیا۔ چنانچہ جنگ کی رفتار کا جائزہ لینے کے بعداس کوالیک دخانی شتی کے ذریعے''زبران' کی بندرگاہ پر پہنچایا گیا۔ جبال سے وہ ایک اونٹ پر سوار بوکر ایک دن اور رات کے سفر کے بعدش فیے حسین کے بینے فیصل کے پاس جا پہنچا۔ ایک اونٹ پر سوار بوکر ایک دن اور رات کے سفر کے بعدش فیے حسین کے بینے فیصل کے پاس جا پہنچا۔ بیسے فیم بڑی جان جو کھوں کا تھ کیونکہ اس کا صرف ایک بی ساتھی تھا ور وہ سب کی نظروں سے نی کرسفر سر باتھا۔ ایا راس بڑی جان جو کو کا ان میں تھا اور اونٹ کے سفر سے بڑیز ندھ واتا جند کی کی دن متو انز خو کر سے کا عادی ہو چکا تھا۔

نھل کے پاک بیٹی کرا، رنس نے انھریزوں کی طرف سے پیچی اُٹ کی کہاً لراثہ بغیا حسین اوراس کے بیٹے اس وقت انگریز ول کا ساتھ دیں تو فتح ہوجانے کی صورت میں شریفے حسین اور اس کے بیٹوں کوتر کی سلطنت کے مختلف حصول کا نتیجدہ علیحدہ بادش ہنا دیا جائے گا۔ چنانچیش فیے حسین نے تر کوں کے خلاق بغاوت کر کے خود مختار کی کا علان کر دیا اور عرب کا باہ شاہ بن گیا۔ پھر س کے بیٹوں نے اتبی افواق میں شامل ہو کر تھے ہوئے ور پر بیٹیا ن ترکو کَ وَفِی مقدمات پر شکستیں و سے ویں۔ ادھی رنس نے تجاز ریلوے کو مختلف مقامات پیرڈا کا میٹ ہے ٹر ٹا شروع کر دیااور س طرح جرمنی ے براہ راست جو کمک اور سامان جنگ ترکوں کی امداد کے یہ بذراجیٹرین آتا تھاوہ سب بھول ہے اڑا دیا جاتانہ لارنس کوالیے کامول کے ہے شدید کاوش اور جا فشٹ نی کرنا پڑتی تھی۔ یہاں تک کہاس بِآبِ وسیمان میں اے بی مرتبہ فاقے بھی کا نے پڑتے تھے۔ ارنس کے ان چھکنڈوں ہے ترکی فوجوں کو بخت نقصان اٹھانے پڑے۔ جگہ حقیقت سے کے مشرق وسطی میں جو نظیم نقصانات جرمنی کو ترکوں کی امداد کے ملسے میں اٹھانے پڑے وہ بھی بہت بڑی صد تک اس کی تخکست کا موجب ہوئے۔ ذراتصور تو مجیجے کہ جرمنی کو بران ہے بھر ہ تک کی جنگی آئن کو سنتھا لئے بیں کس قدر دشواریاں برداشت کر نایز تی ہوں گی ؟ جنگ کے خاتے ہے جھیج صد پہلے ام یکہ نے بھی جنگ میں شمویت کر

لی جرمنی کی چوطر فیہز بون حالی اورام یکہ سے تازہ دم فوج کی آیہ ہے اس کو فکست کا منہ دیکھنا پڑا اور اتحاد یوں نے اس کے تھے بڑے کر لیے!

معائدہ در سینے ادردیگر معاہدات کی روے تریف حسین کوعرب کا بادشاہ تسلیم کر لیا گیا! امیر فیصل کوعراق کا ادراس کے بھائی عبداللہ کوشرق اردن کا بادشاہ بنادیا گیا۔ نیز علی کوشام کا بادشاہ بنادیا گیا۔ ''ویالارنس نے جووعدے کئے تھے مغرب کی طرف سے دہ بظاہر پورے کردیئے گئے۔

یہ سب پھی ہوا کیلن ایک جمیب سانحہ ہے کہ لارنس کواس کی خدمات جلید کے شایان شان معاوضہ و ہے سے اُلرین کیا آگی۔ قصہ یوں اے کہاں وقت انگلتان کاوزیر خارجہ ارڈ کران تھا جو پر لے در جے کا ام پیریدسٹ اور مغرورانس ن تھ 'اپنی الیافت اور تدبر ہے ہندوستان کا وائسر اے بناور پھر انگلش کیبنٹ کامم ہم بنا۔ اس نے یہ تہ تھ کا ایس نے جنگ اور اُس نے مجے العقوں کا رنا ہے سرانجام و یے بیل لیکن جو پچھ بھی اس نے کیو و محض اگریزی اشرفیوں کے بیل بوت پر بی کیا ور برطافوی سونے کو بیلی کی حرح بہایا۔ لبندا وہ کی خاص انعام کا مستحق نہیں! کرزن کے اس اضہار خیال پر اخبار ٹا کمنر اور ما نجس کی کی حرب بران کے ایس اضہار خیال پر اخبار ٹا کمنر اور ما نجس کی تواس ما نجس کے اور پھر جب رانس کے لیے کیک رقم بھوراندی م تجویز کی گئ تواس می نے لیے سے انکار کردیا۔ در تھیقت ایس ایک مالی ظرف انسان تھا اور اپنی ذات کے لیے مستفنی امر ان تھ ۔ چن نچے وہ طلاز مت سے پیچرہ کا کرا اپنی موان کی میں معم وف بوگیا۔

الرائس کیمبر ن یو نیورٹی کا طالب ملم رہ چکا تھا۔ نیز سرد و گرم زمانہ چشیدہ تھا چنا نچاس نے ایک شخیم کتاب موسومہ ' دانش کے ستون' کھی۔ اس کتاب میں اس نے ترکوں کی فوجوں کو شکست بنے اور ٹرینوں کو ڈاکئ میٹ سے الرائے کئی حیرت انگیز واقعات بزی خوبصور تی ہے بیان کئے بیان کئے بیاں کتاب کا ایک حصے بنام '' صحوا میں بغاوت' کی قیمت اس وقت بچاس رو پھی گر کھمل بیں۔ اس کتاب کی قیمت اس وقت بچاس رو پھی گر کھمل کتاب کی قیمت اس سے بہت زیادہ رکھی گئی۔ یہ کتاب یورپ اور امر یک میں المھوں کی تعداد میں فروخت بوئی اور ارش نے اکھوں رو پے کمائے گر وہ ایس سے چشم تھ کہ تم میں مدنی جنگی تیموں اور بوگان کے فنڈ میں واض کردی!۔

اس کمل کتاب کا دیباچه انگلتان کے مشہور ڈرامہ نویس جارج برنار ڈشاہ نے لکھا جس میں اس نے بغیر گلی لپٹی رکھے میہ بات لکھ دی۔'' اگر انگریز قوم مغرور اور ناشکر گز ار نہ ہوتی تو لارنس کی خدمات کے صلے میں اس کوایک چھوٹی می سلطنت پیش کرنی جا ہےتھی۔''

اب امل تھے کی طرف رجوع فرمائے۔

یہ کرنل اور نس امان القدخان کے ' دورہ پورپ' سے بچھ موسہ پیشتر ہندوستان پینی چکا تھاوہ سال بھر کراچی چھاوکی بیل مقیم رہا بعدہ' رسال پور چھاوکی کے ہوائی محکمے میں تعینات ہوگیا۔ یہ چھاوکی پشا**وراورغیرعلاقے کے نزد کیک ہے۔** 

چونکہ لارنس کی شہرہ آفاق کتاب کا دیباچہ برنارڈ شاہ نے شاندار بیرائے میں لکھا تھا( نیز کتاب کے پروف بھی مسزشانے درست کے تھے )اس سے شکر اُنزار کی کے طور پراس نے بھی اپنانام' شا'' بی رکھالیا اور چھاؤٹی میں اس کو''ائیر کر یفٹس مین شا'' کے نام سے بی جانتے تھے۔

جیما کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے لارنس عربی فاری کاعالم تو تھا بی اس نے ہندوستان پہنچ کر پثتو بھی سکے لی۔ پھراس نے سرحدے تمام حالات نیز افغانستان کی سیاس پوزیشن کا بھی جائزہ لیا اور کچھ عرصے کے بعد وقت معینہ پرایک بزرگ ہیرے صلیے عس غیرعلاقہ میں داخل ہوگیا۔

امان القدخال کے دورے پر روانہ ہوتے ہی سرفر انسس ہمفریز (انگریزی سفیر کابل) فورا کابل لوٹ آیا اور اپنے مجوزہ پروگرام پڑمل کرنے لگا پہلے تو اس نے امان اللہ خال کے خالفین کو در پر دہ اکسایا بھر درانی قبیلے کورشوت دے کر بغاوت پر آمادہ کیا۔ادھر لارنس نے ان تصویروں کی ہزار ہانقلیں بہم پہنچالیں جن میں ملکہ ثریا فرانسی مدبروں سے بے تکلفانہ ہاتھ ملارہی تھیں۔ ملکہ ان میں گئی آیک بھی تھیں کہ دھڑے او پر کا حصوتو ملکہ ثریا کا تھ تگرینچا حصر کی ایک ٹریس کی ایک تھی سریاں مرسرے ایک چھاپہ خانے میں تیارہ و کی تھیں)

کول لارنس مربی بس کین کر بالکل عربی معلوم ہوتا تھادہ قرآن شریف ہے بخوبی واقف تھا اور کی آیات قرآنی اے حفظ تھیں اور وہ پشتو بھی خوب ہولئے لگا تھا۔ اب اس نے جگہ اعظ کرتا

شروع کردیا۔ ساتھ ساتھ وہ تصویری بھی تقسیم کرتا رہااور امان القد خال کے خلاف پروپیگنڈ ابھی کرتا رہا۔ اس نے جاسوی کے لیے کئی کارند ہے چھوڑ رکھے تھے جن کے ذریعے وہ قبا کلی خواتین کے گھریلو حالات ان کی اواا داور مالی حالت وغیرہ ہے خوب واقف ہوگیا تھا۔ چنانچہ جس خان کے متعلق اسے سہ معلوم ہوجہ تا کہ اس کی دوتین بیٹیاں جی گر مالی حالت کمز در ہونے کے باعث ان کی شادی کرنے ہے معدور ہے تو وہ خود اس خان سے بوچھتا کہ وہ اپنی بیٹیول کی شادی کیوں نہیں کرتا۔ جب وہ ناداری کے باعث اپنی معدوری بیان کرتا تو اسے بوں سمجھ تا۔ ''تم سامنے پہاڑ کی چوٹی پرجا کر میج کی نماز پڑھو۔ پھر دائیل طرف دس قدم چال کرزیمن کھود و تو تم کوروپیٹل جے گا۔

چن نچدہ ہ خان دوسری مجھے ایس ہی کرتا اور جب اس مقام کو کھودتا تواسے چار پانچ بزار روپیل جاتا اس پروہ اور 'نہیر کا گل' مجھے کراس کے کہنے پر تاراس کی کرنا ہا عث برکت ہمجھے گلآ۔ بس اسے ہی ہتھکنڈ ول سے لارٹس نے کئی خواتین کواپے زیراثر کرلیا اور پھرا نہی کے ذریعے اور اس اللہ خال کے خلاف مختلف علاقوں میں پروپیگنڈ اکراتا رہتا۔ اس نے یہ پروپیگنڈ موجی خوب زور ہے کرایا کہ اون اللہ خال روس جاکر ند بہت سے قبائلی امان اللہ خال کے در پردہ مخالف ہو گئے۔

امان الله کی روس ہے واپس کے تھوڑے عرصے بعد سے چنگاڑیاں سکنی شروع ہوگئیں اوراب کی ایسے رہبر کی تلاش شروع ہوئی جوان کو پوری طرح مشتعل کردے۔ چنانچہ ایک کمنام ساختص بچہ سقہ کہیں سے پیدا ہوگیا بیان کیا جاتا ہے کہ سے بچہ سقہ بھی افغانی فوج میں ملازم تھا اور بندوق پستول چلانے میں خوب ماہر تھ گرشا کہ کسی کوتا ہی کے باعث فوج سے نکال دیا گیا تھ یا خود ہی نوکری ہے فرار ہوکر پشاور پہنچ گیا تھا۔ اس نے پشاور کے ایک قبوہ خانے میں ملازمت کر کھی تھی اور بمشکل گزراوقات ہوکر پشاور پہنچ گیا ہونے کے باعث بات بات برچھرا نکال لیتا تھ ۔ خوبی تقدیر سے وہ ایک فوجی کرتا تھا گریخ کے دوافعانی فوج میں ملازم رہ انگارین کی نظریز گیا جس نے اے اپ ہمراہ لے جاکرا پنا آ ایکار بنایا چونکہ وہ افغانی فوج میں ملازم رہ

چکا تھااس لیے وہاں کی فوجی پوزیش ہے بخو بی واقف تھا اور انگریزی روپے کے بل ہوتے پراس نے کئی ایک قبائلی سرداروں ہے بھی شناسائی پیدا کر لی تھی چنانچہ اس نے قبائلیوں کو اپنے ساتھ ملا کر افغانستان کے مختلف شہروں پرشیخون مارنے شروع کردیئے جس سے وہاں کے علاقوں میں اضطراب اور ہراس پھیل گیا اور لوٹ مارسے اس کی اپنی پوزیشن بہت کچھ مضبوط ہوگئی!۔

الی فضایل و بال ایک اور شخص بھی نمودار ہوگی جس کا نام سید حسین ہے یہ شخص بھی بچہ سے کے مائندنڈ راور جان پر تھیل جانے والا تھا۔ اس نے بھی اپنے ساتھ بہت ہے جو شیخ ڈاکو طار کھے سے جو لوٹ مارے ال فی سے ہر وقت کی نہ کی پر حمد کرنے کے لیے آ مادہ رہے تھے۔ چن نچہ ایک رات بچہ سقہ اور سید حسین نے اپنی فوج کے ہمراہ یکا کیک امان القد خال کے کل پر حملہ کردیا۔ اب بر شمتی میں ہوئی کہ یا تو گل کے بہر سے دار پہلے ہی سٹک گھے تھے یہ وف سے مارد سے گئے تھے بہر حال امان القد خال کی قسمت کا پانسہ بلیٹ چکا تھا اور اس کی المداد کو کوئی امیر وزیریا فوجی افسر نہ پہنچا۔ بچ ہے میں کہ کوئی کی کاساتھ دیتا ہے میں کہ کوئی کی کاساتھ دیتا ہے ہے۔

اب امان الله خال کوسوابھ گئے کے اور کوئی راستہ نظر ند آیا۔خوش قسمتی ہے اس کی رولز رائس کارکل میں موجود تھی جس میں وہ اپنے عمیال سمیت سوار ہوکر بر فانی سڑک پرسفر کر کے بہ ہزار دفت اپنی گم شدہ سلطنت کے آخری شہر قد ھار پہنچ گیا پھر وہاں ہے افغانی سرحدعبور کرکے چمن آگیا۔

یادر ہے کہ میر چمن وہی جگہ ہے کہ جہال سے امان القد خال یورپ جاتے ہوئے پیٹل ٹرین میں سوار ہوا تھا مگراب اسی اشیشن سے وہ بے یارومد دگار عام مسافر وں کی طرح ٹرین میں سوار ہوکر بمبری پہنچ دہاں سے بذریعہ بحری جہاز اٹلی میں وار دہوا جہاں اس نے اپنی بگی کچی جعد پونجی ہے کچھ جائیداد خرید لی اور آخر عمر تک و ہیں رہا۔ یا نجے سال ہوئے کہ غازی اللہ کو بیار ہے ہو گئے!۔

وراصل بچے سقہ انگریزوں کا بی ساختہ پرداختہ تھ اور فقط نیروئے بخت سے تخت کا بل پر متمکن ہوکر حکومت کرنے لگا تھا۔ افغانستان کی سخت بدشمتی تھی کہ ایب بدکر دارشخص و ہاں کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے اپنی رعایا پرایسے ایسے مظالم روار کھے کہ ان کے بیان سے رو تنگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس دذیل شخص کی آٹر میں انگریزوں نے بھی اپنے مخالفوں ہے گن گن کر بدیے لئے کئی امیروں اور شنم ادوں کومتہ تینج کردیا گیا بعض شنم ادیوں کی ہے حرمتی کرنے ہے بھی درینج نہ کیا گیا!

انقلاب کے وقت سردارعی احمہ جان قندھار کا گورنر تھا بچہ سقہ کے برسراقتدار ہوتے ہی اگریزوں کے اش رے رائے وقت سردارعی احمہ جان گیا اور پھر جیل جس ٹھونس دیا گیا۔ گویا اس طرح انگریزوں نے امان بند خان کو تو روس جانے کی بیسزادی کہاسے تخت کا بل ہے محروم کیا گی ورجی احمہ جان کو راولپنڈی والی تقریر کی پاداش بیس قید کا ٹی پڑی! پھے مصد برسرا قند ارر بنے کے بعد بچے سقہ بھی مارا گیا اورافغانستان کواس عین سے نجائے گئی۔

قدرت كرمگ كيم نيار برح بين ايك كيفيت اور جمي ذراين فيج

شریف حسین وائی عربتان کواپی زندگی میں بی شرہ ابن سعود ہے شکست کھانی پڑی اور تخت تھی نے کر بھا گنا پڑا۔ امیر فیصل والنی عراق کی وفات پر پہلے تو اس کا بیٹا تخت نشین ہوا مگر پچھ عرصہ بعداس کا بچتا 'فیصل ٹانی بادش ہنا۔ اس نے تھوڑی مدت بی حکومت کی ہوگی کے عراق میں بغادت ہوگئ اور باغیوں نے امیر فیصل 'اس کے چچ عبدالقد نیز وزیر نوری اسعید کو گول سے اڑا دیا اور ان کی نعثوں کو گھوڑوں کے پاؤل شامید و مدادالا۔

......

# ﴿ ابْدِر ١ ﴾

سنسفورہ کے کی مدر دیکا صیل کا میدان ہے۔ ٹرے اپنی بنا صیل ہے تھور پر صیلی ہے میں اس ہے تھور پر صیلی ہے میں اس میں ان چینے چلات لڑوں کے جوم سے الگ تھلگ کی کونے میں کید حدوث و بر اللہ اللہ 10 ہوارت میں کیا کے تعزیا ہے۔ اس کی ناک کتاب میں جیسے گئی ہے۔

میں کھلاڑی کی چیخ کوئن کروہ وقتی فوقتی سراٹھ لیت ہے۔

ایک نے چلا کرکہا۔ آف اور ہم میں فل جاؤ۔

ووسرے نے کہا۔ ''آباب سے پرانا کتاب کا کیٹر ا!۔

ووسرے نے کہا۔ ''آباب سے پرانا کتاب کا کیٹر ا!۔

دوسر کے معالم کی اس حقارت کے ساتھ جوانیس گیندند تھینے والے بر زک سے ہوتی ہے۔

کوئن تنها چھوڑ دیتے ہیں۔

المرنس جس کا پورانام نام ایندور ڈالی رس تھ دراص ڈر پوک نہ تھ ۔ صرف تھیں اے ناپہند تھے۔ وہ گرتا پڑتا کی ندی تالے کے کنارے کنارے اس مقام تک پہنچ جاتا جہاں اس کواس کے منبع کا سراغ ملتا۔ وہ ان خاک کے تو دول اور پرالے کھنڈروں کی دکھیے بھال میں گھنٹوں مصروف، رہتا جہاں قدیم برطانوی باشند ہے اور رومی فاتح پڑاؤ ڈالاکرتے تھے۔ ان آ ٹار کی تحقیق اس کوقد یم تاریخ کا پیتا و تی وہ معلوم کرنے کو کوشش کرتا کہ بی کھنڈر کیا ہوگا۔ اور اپنے ذہن میں س کا تصور جماتا کہ وہ انسان کیا ہوگا۔ اور اپنے ذہن میں س کا تصور جماتا کہ وہ انسان کیا ہوگا۔

مجھی وہ پیرتا کہ مندھے پر بھرائ کے خاموثی ہے سانگل پر داندہوجا تااور پراٹ

قلعوان کلیساؤں اور کلات کی تصویری مختلف زاویوں سے لیتا۔ اکثر اوقات اس کا گزران کھنڈرول کی طرف ہوتا جن کولوگ معمولی پھروں کا ڈھر سیجھتے ۔ لیکن بینوعمر لڑکا تر اش خراش اور علامتوں کی مدو سے سیجھ جاتا کہ ضرور یہ کوئی ٹمارت رہی ہے جو سینئر وں سال پہلے تھیر ہوئی ہوگی ۔ اور جو ملک کی تاریخ کے کو خاص واقعہ کہ پیتہ وی ہے ۔ وہ واقعت کا سراغ لگا ناچاہتا یعنی وہ کہاں سے شروع ہوئے کیے شروع ہوئے کیے شروع ہوئے رہ وی بوٹ ہوئے اور کیونئر شروع ہوئے ہوئے اور کوئی وی ہشت مشت میں بھی بھی بھی بھی بھی مشریک ہوجاتا۔ اس شروع ہوئے کی ناہموار مکان کیا کیٹ زمین سے انجر آیا ہواور معانسی ناگہائی مشل اے بہت مبھی پڑ جس نے انجر آیا ہواور معانسی ناگہائی مات شروع ہوئے کے اس سیب مسیر ہو گیا ہو۔ ایک وفعہ یہ کھیل اے بہت مبھی پڑ جس نے سرکا پاؤل تو ڈویا اس ماد شروع کی بائد قدمت تھا ور یقین تی کہ جس نی سروی سی مود شرکا اس پر بجیب انٹر ہوائی کے دوسر سے بھائی بلند قدمت تھا ور یقین تی کہ جس نی سرفی ساند میں بائر ہوائی کے دوسر سے بھائی بلند قدمت تھا ور یقین تی کہ دست نی سرفی ساند میں بائر ہوائی کے دوسر سے بھائی بلند قدمت تھا ور یقین تھی کہ دوسر نے ہوئی بلند قدمت تھا ور یقین تی کہ دوس بی نی دول کے ٹوٹ جانے سے اس کی شووندار کی ٹی اور وہ پائے فٹ جو را نج سے دائی بیت مبھی اس کا ہمسہ ہوگا گیئین پاول کے ٹوٹ جانے سے اس کی شووندار کی ٹی اور وہ پائے فٹ جو را نج سے دائی گیا ہوں کے ٹوٹ جانے سے اس کی شووندار کی ٹی اور وہ پائے فٹ جو را نج سے دائی گیا ہوں کے ٹوٹ جانے کیا ہوں کے ٹوٹ جانے کیا گیا گیا ہوں کے ٹوٹ جانے کیا گیا ہوں کے ٹوٹ جانے کیا گیا ہوں کے ٹوٹ جانے کیا گیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کے ٹوٹ کیا گیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کے ٹوٹ کیا گیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کے ٹوٹ کیا گیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کیا ہوں کے ٹوٹ کیا ہوں کیا

قدیم تاری کی تحقیق کے شوق میں گا ہے وہ اجبی راستوں پر بھی چل پڑتا تھا۔ ایک
دن آ کسفورڈ کا ایک قد یم نقشہ اس کے ہاتھ لگا جس سے کی زمین دوز نبر کے وجود کا بیت ملا تھا اس سے
بہتے کی کو اس کا دیا بھی نہ تھ کہ میس کے کارخانے کے قریب والی نبر دراصل دبی ہے جو Fally

Bridge
کو یب بہتی ہے۔ اس نقشہ نے تابت کردیا کہ بیروبی ایک بی نبر۔ اس پوشیدہ نبر نے
اس کوائیٹ مہم ں راہ بھی کی۔ وہ ایک دن میں گیس کے کارخانے کے پیچھے سے چھوٹی کشتی میں سوار بوکر
اس ارادے سے روانہ ہو گی کہ نبر کے داستہ پر چل ہوا ہو سے تو Bridge کے سرے تک پہنچ جانس اس ارادے سے روانہ ہو گئی نبر کے داستہ پر چل ہوا ہو سے دوایک ساتھی اس پر جننے لگے لیکن جب
جائے گا۔ جب اس نے کشتی نبر میں ڈاں تو اس کے مدرسہ کے دوایک ساتھی اس پر جننے لگے لیکن جب
جائے گا۔ جب اس نے کشتی نبر میں ڈاں تو اس کے مدرسہ کے دوایک ساتھی اس پر جننے لگے لیکن جب
جو شتی کھیتا ہوا زمین میں تھی کرنظم سے غائب ہو گی تو انہیں الجھن ہونے گئی۔

کھلی فضائے نتم ہوتے ہی الدانس نے خود کو بخت اندھیرے میں گھر اہوا پایا۔ ہوشیاری ہے رات کا خیال رکھتے ہوئے وہ آ ہت آ ہت کشتی کھیٹار ہا۔ ایک گڑے فاصلہ پر بھی اسے پچھ نظر ندآ تا تھا لیکن سرے او پر آ مدورفت کی مدھم آ وازیں سائی پڑتی تھیں۔وہ ایک گل کے نیچے تھا۔ آ دھ گھنٹہ تک اس نے اپنا پر اسر ارسفر جاری رکھا۔ اس سنسان جگہ میں وہ صرف چیو چینے کی آ وازس سکتا تھا اور جب وہ ایک نامعلوم کنارے پر پہنچ چا تو کئزی جھیلنے کی مدھم آ وازیں اس کو سائی دیئے گئیں۔ وو تمن دفعہ اس نے گھوڑ وں کے ناپوں کی آ واز بھی نی اور جب وہ آ کسفورڈ ہی کی ایک دوسری گلی کے نیچے تئر راتو پہیوں کی گھڑ گھڑ اہن اس کو سائی پڑتی تھی حتی کہ بالآ خرس منے اس کو مدھم تی روشنی نظر آئی۔ اب وہ بہر آ ربا اتھا اس کی شخص منی شق Fally Bridge نے تریب سالڑ کی کھاڑی میں تیر رہی تھی۔ اسکول کے چند سائھی جھے سے ہوئے ہاس کے پر جوش استقبال کے لیے و بال لھڑ ہے۔ تھے۔ اس کو مشتی کھیتے نظروں ہے اوجھی ہوئے جا سے جبہوں نے د کھے لیا تھا وہ گلیوں میں بے تی شا دوڑ ہے پھے۔ رہے تھے اور ایک دوسرے کو جو چلا کر کہتے جائے تھے۔

" رنس مڑک کے نیجے و فاپرانی نہر میں اپنی کشتی لیے تھس پڑا۔"

ریانے کرم کتابی میں اس خطرناک سفر کی جرائت پا کر وہ شپٹا گئے تھے اور جب وہ تاریکی ۔۔ کشتی کھیتا ہوا ہرآ مد ہواتو مبار کہا ددینے کے سے ان میں مسابقت ہونے گل۔

"ا<u>ڇم</u>لارس"

'' خدا کی قتم اس کے لیے تہمیں بڑی مشقت برداشت کرنی پڑی ہوگ ۔ آخر میمہم آئی ہے لطف تو ندری ۔''ای طرح کی آوازیں فضا، میں بلند ہونے گلیس اوراب ووا ہے انہیں یاردوستوں کی مدح وستایش کا مرکز بن گیا جو کچھ بی پہلے کھیلوں میں شریک شہونے کے باعث اس پر آواز ب

ان میں سے جوزیادہ مجس طبیعت رکھتے تھے اس سے مزیر تفصیل سننے کے مشاق تھے۔ ایک نے پوچھا۔ یہ تم نے کیا کیا۔ کیااس سے اپنی جرات بتانا مقصودتھا۔ سم من لارنس نے سر ہلا کر دبی زبان میں جواب دیا جی نبیس۔ میں تو صرف معلوم کرنا جا ہتا تھ کہ آخریہ نہرنگلتی کہاں ہے۔

سال اور مہینےً مزرتے گئے لیکن اس کو کھیوں میں شر کیپ نہ ہونا تھا نہ ہوااور صاف صاف

کہددیا کہ مدرسہ مجھ کو پندنبیں \_ کتابیں اوراس قبیل کی دوسری چیزیں البتۃ اس کو پیندتھیں \_ لیکن مدرسہ ہے بحیثیت مدرسماس کو بے لطفی ہی رہی \_

تعطیوں میں وہ برطانیہ اور فرانس کے دیہاتی ملاقوں میں گھومت پھرتا۔ جہاں اس کوسینکڑوں سال جس کے باشندوں کے متعلق' کیول'' اور'' کس لیے'' کی تحقیق کاشوق لیے جاتا!

وہ نے زیادہ دراز قامت تھا اور نہ بھاری بھر کم۔اس کے قد کی درازی صرف پانچ فٹ اور چارا پچنچ پائی تھی اور دزن میں وہ سات اسٹون سے زیادہ نہ تھ بچھر بھی وہ تھوڑ ابہت مشہور ہوچا تھا۔

جب وہ جنیر ز کا لئے میں پڑھتا تھا تو ان تمام طاب علموں کی توجہ کا مرکز تھا جو دان رات مطابعہ کتب بنی اور مضمون نو یک میں مصروف رہتے تھے۔ وہ ان چیز وں میں سب سے بہتر و برتر تھاوہ سائیکل رانوں کی جماعت اور Oxford Officer's Trainins Corps کا سرَّرم مجبرتھا۔

جب بھی گفتگو کرتا و لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اس کے مضابین فاص خصوصیت رکھتے تھے جن سے پند چلل کے دواکی ندایک دن بار کھتے تھے جن سے پند چلل کے دواکیک ندایک دن بار کھتے تھے جن سے پاکھ کے ایک ندایک دن بار کے بار

اس کاخاص مضمون اثریات تھا۔ اس کے مطابعہ کا یہ تیجہ نگا اکہ بالآخراس نے شام ورفنسطین میں سیحی مجاہدان کے تعمیر کئے ہوئے قعول پر ایک مضمون ترتیب دے ڈالہ ۔ ان قلعوں کے متعلق اس فی مجاہدان کے تعمیر اس موضوع کے سلم الثبوت اساتذہ کا مطابعہ بھی کر چکا تھا لیکن یہ بھی تا کافی تھاوہ بذات خود دیکھنا جاہتا تھا کہ وہ ملک کیسا ہے۔ وہاں اب جولوگ بستے ہیں وہ کسے ہیں۔ گزری ہوئی مسلمیں ان لوگول کی زندگی اور خصلتول پر کی نفوش جھوڑ گئی ہیں۔

1909ء میں جب کہ اس کی عربیس سال تھی دہ شال شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ اس پر چلنا چاہتا تھا جس پر ہے بھی کئے ہو ہجاہد گرزے تھے۔

انگلت ن سے نگلتے وقت اس نے بہت قلیل رقم اپنے ساتھ رکھی تھی یعنی کم وہیش سو پونڈ جو ں بی وہ ہیروت پر جہاز ہے اتراشام اورفسطین میں اپنے خود اختیار کر دہ سفر پر پاپیا دہ چل پڑا پنی غذا کے لیے اس نے اہل ملک کی سیدھی سادھی مہمان نوازی کو کافی سمجھااور بالآخر جب وہ ساحل پر واپس آیا اور وہاں سے انگلتان پہنچ تورقم کا ہزا حصہ اس کے پاس موجود تھا۔

علم کی ہیں اسے عام راستوں ہے دور دور بھٹکا دیتی تھی۔اس سال موہم بہار میں چارمہینے تک وہ ای سرز مین پرگھومت پھر اوہ فلسطین ہے کل کرقد یم اؤ یہ تک پہنچ ٹی جس کوآج کل عرفہ بھی کہتے ہیں۔

وہ تفصیل ہے اس ملک کا معائد کر چکا جس کو سینی مجہدوں نے ان وال شہرت بنتی۔ مجاہدوں کی مناف جماعتوں کہ معاقب کی مشتمل تھی جوا ہے ایک میں اسراراور پریکا ندسر زمین میں تھی ا

دنیائے مسیحیت اور مسمانوں میں پیٹرایاں مسلس تین سوسال تک جاری رہیں۔ مسیحی مجاہدوں نے قبعے تعلیم وہ ہتھیا لیے گئے۔ شام اور فلسطین کے ان شہروں ور قلعول کے آگے عرب اور مسیحی مجاہد مصر کے ساطین مغل شہنشہ واور شاہاں فاری سیحی اپنے اپنے وقت پر گزر گئے اور جب نوجوان لارش نے تاریخ کے مطاحد ک خاطراتی زیادہ روندی مونی زمین کے پھر اکھیئرنے شاوع کے نیجو اور کے کا مطاح کے مطاحد کر خاتھ ۔

ا رُس بُس وقت شام فا دور و کر رہا تھا یہ ملک تا بیابا نچے سوسال ہے تا کو باک نے زیر تساط تھا جہاں بھی سیجی مجاہدوں کی صلیب فخر سے فضا میں ہمراتی تھی و ہاں آٹ بلدل کی حکمر انی تھی شاہرا ہوں کو چھوڑ کراہا رنس پرائے زیانے کے زائزین کے بھولے بسر سے اور تنگ راستوں پر بھوسیا۔

Sahyoun سینون کے قلعہ پر پڑھ سروہ چنان کی چوٹی خل جا پہنچ Antioch نٹی اور سے میں اس نے سعت پال کے زیانے کے دیرانے و کھے ہیں ہیں اس کواس زیردست دیوار کے گل و توجی میں اس کواس زیانہ میں شہر کو حاط کئے ہوئے تھی اور جس پر چار گھوڑ ہے پہنو ہہ پہنو دوڑائے جا سکتے تھے۔ برچھیوں کی ٹڑائی اس انٹی اوک کے باہ شرک کی تھی۔ سرفر وش سیمیوں نے جب دیکھ کہ شکست کھاناان کے ہے موت کا بیام ہے۔ تو انہوں نے سواروں کی اید تو تی بنائی جو گھوڑوں سے شکست کھاناان کے ہے موت کا بیام ہے۔ تو انہوں نے سواروں کی اید تو تی بنائی جو گھوڑوں سے

موال ہوستا ہے کہ زمانہ صل کا نوجوان مجیدا خطیم الثان ویرانوں کو سے حدث از سرنو تھیے کرنگ تا تھا۔ سے رئیرڈ شیرال کی اڑا ہیں بچرے نری ہیں۔ اس نے مسمی نوں اور میسا لیوں کے قلعول ہو وہ طنڈر وہ چھے جو تھیم کی ریت میں دھس کے تھے اور جن کا نام بن نام باتی تھ تہذیب اور شاعلی کے طورط این وجول کروہ بدوئ میں تھی اس کے ان کا '' نمک تھایا' ( کول بدوی می شاعلی کے طورط این وجول کروہ بدوئ میں تھی کا کہ کا بوجی اس کی مہم ان نوازی کا حصہ دار بن چکا کی میں میں نوازی کا حصہ دار بن چکا ہو۔)

کوئی فو دارد گرصح املیں تن تنبہ سفر کر ہے تو اس کے میں معنی نیٹی کہ نیسرف اس ٹی املاک خطرہ میں ہے بلکہ خوداس کی جان جو تھم میں ہے۔ سیکن فوجوان الارش نے بن جو کھوں میں پڑتا قبول کیا۔ وہ الیب ہے آب جھلے ہوئے ۱۰رہخت کے ملک کا فیسر کا تااوز سے تقریم کمل وقو کے تک جا پہنیا۔

اس کے سفری حصد دریائے فرات کے بی وقتم کے ستھ ساتھ طے ہوا۔ اس سفر میں اے بیت وقتم کے ستھ ساتھ طے ہوا۔ اس سفر میں اے بیت اور اے بیت کا کہ اوڈ یہ کے قتر کی سرج مجدوں میں تبدیل کر دینے گئے میں مسیح مجاہدوں کے قتلے اور میں بروے میں رہوں اپنی میں جن میں ہوں کے بول کے بول کے قول باتی میں جن میں اونٹ اور بھید میں بھر دی گئی میں۔

بہت مولوک ہوں ئے جوان کھنڈروں کو جانتے ہوں۔ جانتے بھی ہوں توان نے لیےان میں کوئی دلچیلی نہیں۔ چوروں نے ان کواپنارائن بنا بیا تھا۔ ع ب کے خانہ بدوش یہال شب گزاری کرتے اور آگے تکل جاتے ان مقامات کولارش آزادات دارہ کیفتہ پھرتا۔ چنانوں کے کھوؤں میں اس نے تاک جھا تک جوشروٹ کی ہے تو بری بری چھپکلیاں تک چونک پڑیں جودھوپ کھانے کے لیے باہر نکل آتی تھیں اور اس جیب وغریب گلوق کواپنے کھوؤں میں سرڈ اتباد کھے کررہ بوش ہوجاتی تھیں میکن ہے۔ ان بھولے سے مئوں اور اس سے زیادہ ان ملتوں کی بھوں سرک فوجوں اور قدعوں کہ تھی ق اور خرک خالص ملم کی تا بش نے سا جہوا ہر رہ ہوں ۔ رئی نے نا ندین اسرا الزارات ہے جس تعلق تھا اور اس خاندان کی آئندہ ملوں کو سرد مزک و سرک اردوا احمد کی اردوا احمد کی اردوا میں ملکی تھی تھی میں اس ملک سے متعلق میں میں متعلق میں میں متعلق میں میں میں تھا۔

ئياده آئي هي مشيت ُو پورا اُرر بالقاريات قد يم سين مجاهدول ن طرح آنان مين وف نشاني نظر آئي تقي -؟



اس کام میں نوجوان لارش کی اعانت کا قبول کیا جاناس کے لیے باعث فخر تھ از منہ قدیم ۔ آٹار کی تحقیق میں خوداس کے لیے دلیج پی تھی۔اس نے تن دبی اور ذبانت سے بڑے وڑھوں ٹیس کو پندر میدہ بندیا۔

11'1910 ومين مره كاموسم تقام برچندى لوگ جنہيں تاريخ قديم سے شغف

تھا کھنڈروں کی جانچ پڑتال کا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ جونو وار دبھی وہ ں جا پہنچا ہے دوست احباب کو لکھتے کہ ہم نے ایک نوجوان کو دیکھ جس کا نام لارنس ہے ایک دوسرے نوجوان طالب علم نے جوال رنس کے ساتھ کام کرتا تھا اپنے تج بات کا یکھ حال بتایا ہے۔ وہ خود کواور اپنے دوستوں کو'' انو کھے کارآ موز'' کے نام سے یا دکرتا ہے۔

ین می م صداحد م با اور کروچی کیری بھی و بین یا آئیس کھنڈروں کے آس پا سیکا میں میں انہیں کھنڈروں کے آس پا سیکا میں سے بوٹ نے بھواس خاموش خروسال انگریز کی طرف ملتقت ہونے نئے وہ اس کا اکر بزئ جمہ سے بات سے مرسکتا تھا۔

مرسکتا تھا۔

ن کا کا م دہب ختم دو ہا تا تو دو ایہات میں جا پہنچا۔ ویہا تیوں کی طرح زیمین پر آئتی پا تی مار کر دیٹیت ان سے با قیس کر تا۔ ویباتی زندگی کی گپ شپ اور بنسی مذاق میں برابر کاشریب رہتا ۔ ان و گوں نے یہ معلوم کر رہا کہ وہ خوف کھا تا جا تیا ہی نہیں ۔ انہیں حیرت تھی کہ اس کا چھونا ساجسم ستناطا قتور جا بے ساد سے سید ھے ور بے تکلف انداز میں وہ اس کو چاہئے بھی گے تھے کیا ندوہ ہ تشم کی ہے۔ دئی وی نیا کی سے قطعانا آشنا تھا۔

وہ ممونا متین صورت نظر آتا سکین اس کی بنسی یا مشر میٹ ایسا خوطکوں واقعہ جولی کدووسر میں ۱۰ انجابہ اس میں شریک ہونا پڑتا قدیم زبانوں کی بنریاں کھود نے پر بھی اس میں حس ظرافت پولی جاتی تھی۔

انبیں ھنڈروں نے قریب جرمن اُجائے بھی کام کرتے تھے۔وہ بغدادی ریو۔اائن پر کام کرر ہے تھے اوراس وقت ندی پر پل کی تعمیر میں مھروف تھے بعض ملکی باشندوں کے ساتھ جرمنوں کا بر تاؤار اُنس کو نا پہند تھاوہ اپنی تا پہند بیدگی کا اظہار بے محابا کر دیتا تھیے۔ بیدوا کہ بعض جرمن کئی طریقوں پر اس نے نفرت کا خبیار کرنے کیے لیکن وارنس نے ان کے جذبات قریت کا کوئی ایر نہیں ایا۔ اور کھنڈروں سے نکلے ہوئے پھر وں اور ماہوں کوروک کی تعمیر کے لیے لانے کی آئیلیں اجازت دے دی۔ ا کیک دن وہ اور اس کا نثر ئArchaeologist دست دو ن اپنے چھوٹے ہے تھ میں مینٹھے تھے کہ ان کا دیکی طاز مرتقبر پاہو آپاور کہنے گا۔

- كارا وليس آپ ويزن چ آل ي

ترک بیش کا پیم تیم سپری بر سطیع اق در پارے قتر رہے ساتھ اندر آئینی اور اور اس **کاتر یب کا کر کینے لگا**۔

ر بن بنت ه مربع نها چرت بین این است و پیتر تا ساف میں بنتے ہویت و پیتر تا ساف میں بنتے ہویت ساف میں ہے۔ جرمنوں کو سراک کی تقییر کے لیے دے ڈالے۔

پولیس سے پولی کے آب کے استجاب کی میں تھے تھے کہا کہ استجاب کے استجاب کی برق تر اور استحاب کے استحاب کی اس

ق الدرجية سنال في اوردب ال عاشوت اليش يواليوس الرس ورس وورد ست جموت من المراكب المعالفظ منوانا جامع من المعالم

اللب تھا كيا رئى كوچيى فائىلىنى بوجىندىدات يى رئى اوراس كادوست بحث رئى دۇراس كادوست بحث رئى دۇراس كادوست بحث ر رئى رئىلىن بىرىب بىكار ئابت جوارىكىن خوش نسيى ساصفانى چيش كرنى كى ئىستانىيى الكيا

م ن ن ن ن المنظم المنظ

عدالت کے ٹہرے میں کھڑا کرویا گیا۔

مجسٹریٹ نے یا دداشتیں لے کرر کھلیں۔ دولی اصرار کرتار باکہ یہ یا دداشتیں اے دالیس ال جانی چ بئیں ریکن مجلس عدالت جب و پہر کے تھانے کے لئے ملتوی ہوئی تو وڑھا مجسٹریٹ ترک ان یا دداشتوں کواپنے ساتھ جی لیتنا گیا۔

يعقول فالشاري من الأسال المسائد

پیتول کارٹ مجسٹریٹ کی طرف کھیم تے ہوئے اس نے چھر آبان مسالت نہ ہوہ رندازین جود کے بار ترک مجسٹریٹ خوب مجھا ہوا تھا کہ پیتول ٹیموٹ جائے تا نشانہ بھی خصافین کر سال یہ

المروسدات مين بالشخص في بالتيدادي فلاف في رواف وفيد المريز (دول) كالدكار في ميك وفي المريز (دول) كالدكار في ميك وفي المريز والله المريز والمراجع المراجع المر

وہ ن کا ملکارٹائل تھا کہ ارائس تھرے سے باہر دوراور مدا سے مقب میں جماعہ یہ سے استان اور مدا سے مقب میں جماعہ یہ مراہ میں سے ہوتا ہوا ہی کا دارائ کی موال کے ان آئی کا دارائی کر ایار دائے سے کی اُکا ایس وہ فی اور اس

ہے پہتول پر تھی ہوئی تھیں۔

لوگوں کی بھیٹر میں ہے بھائتے ہوئے ارنس بنتا جاتا تھا۔ یہ بات ایک معرک سے مشابہ معلوم ہوتی تھی۔چوروں ک اس جماعت پرار رنس اور دوں بیٹا بت کردینا چاہتے تھے کہ کسی انگریز پراس فتم کی کارروائی ہے وہ عبد وہرآ نہیں ہو سکتے ۔

> چندی محمول بعده وہاتھ میں کا نغر ت بلاتے ہوئے بھر آن موجود ہو اور کہا ''مید**یں میرے یاس کا غذات'**'

دولی نے اس کو ورو زوئے قریب آنے کا شارہ یا دور خود بھی اس سے وہاں جو ملا می ہو جمت شاہو ٹی کہ کم وعدات سے انہیں برآ مدیمیس تکلنے ہے۔ وک ہے۔

قد آ ہروہ ں جھمکی کے طار پر بینتوں ہو طرف تھی رہاتھ او کا فی خطر ناک معلوم ہوتا تھا اور اس کا پہنتا قد دوست جھی ٹر انک کے بیئے تیارتھا لیکن ترک یا علی فاموش تھے۔

دونوں دوست طلیارے کی حرف واپتی ہوئے۔ مرعوب المجبور ترک فضب ٹاک ہو ہو کر مجرمرُوا پینٹیمپ کی طرف آن و انسان کی میثیت ہے جا جو و کیھیر ہے تھے۔

ں تنفید کے متعلق کیر کوئی خرنٹیل کی بھام معلوم ہوتا ہے کہ نمیس بیٹین سے میں ہو کا الدید عمر پر نزش ان جوری صرف من کی لھود کے ہی ہے اہل کہ تھے بعد میا ہی پھی لیتھے۔

1913ء میں میجر ایونٹ (جواب میجرسر ہر برٹ یونگ کے ہی ایم بی ڈی ایس اور 'ٹورنر شانی را بیٹا ہیں ) ان ھنڈروں کے معالمند کے ہے آئے مرمیوں میں کام بند آر دیا آپ تھا بہتہ ایک خاصوش پہنا قند نو جوان بنیس ملاجوا کیو ریہاں رہتا تھا۔اس کا ٹام! رئس تھا۔

الارش نے میجراوران کے دوست کو پہاڑی کی سیر کرائی۔اس نے چو تفصیل بھی شروح مل ق میجر اوران کے دوست سے منبمک ہو گئے کے ریل کا دفت بڑر اپیا۔ ن جر میں سیمی نیب ریل تھی جو انہیں ال میں تھی کے الا انس نے ان کے رہے ۔ سرکر نے کا انتظام سیا۔ دوست ان میجر بی فال کا دوست ق روانہ ہو لیا لیکن خود میجر فی دنول تک تھیں ہے رہے۔ کھاٹا ان برتنول میں اور پیدلیوں میں پیش کیا جاتا جوصد یوں تک زمین میں دفن رہ چکے تقے میجر یونگ کو بیرجان کر بڑی خوشی ہوئی کہ جن پیالیوں میں وہ قہوہ پی رہے ہیں انہیں تقریبا چار ہزار سال چیشتر ہٹیوں نے برتا تھا۔

ایک دفعہ میجرالارنس کے ہمراہ قریب دیبات میں گئے۔ انہوں نے فور اُمعلوم کرنی کہ ان کا دوست دیں بشندوں میں کتن گھل مل گیا ہے۔ گاؤں دالوں نے اس کوخوش آمدید کہ الارنس ان لے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور اس بے تکلفی اور صفائی سے بات چیت کرتا رہا کہ اس کو انٹریز جھن دشوار ہو یہ وہ سیمیں اس کا متوطن جان پڑتا تھا۔

میج<sub>رید</sub> دیکھ کر سخت متحیر ہوئے الرئس اثریات ہے انتہائی شغف رکھنے کے ہاوجو دظریف الطبع بھی تعاب

لارنس کا ایک بھائی بھی اس سے ملنے کے لیے آ گیا تھا۔اور اس صحبت میں شریک تھا تھا تھا۔ جرمنوں کے متعلق ہور ہی تھی۔

اس وقت میجر کولارنس کے ہونٹوں پرایک مسکر اہٹ یا ہنسی کھیٹی نظر آئی میجر نے یو چھا۔'' ہنس کیوں رہے ہو؟۔''

صرف اس ليك ميں نے بَح بى دير بِسِلِج منوں كوكافى بوقوف بنايا ہے۔'' '' بوقوف بنايا ہے۔''

بوری طرح ہنتے ہوئے الدنس نے جواب دیا۔'' جی ہاں۔ بے وقوف بنایا ہے دیک باشندوں کے ساتھ ان کا برتاؤ دیکھ کر مجھے آکلیف ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے ان کی سرزنش کرنی

جابي-

میجر کارخ دوسری مت پھیر کراس نے ایک ٹیلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہا۔ ''اس کوتو دیکھتے ہونا۔'' میجر نے سر ہلایا۔ کل شام کولو ہے کے پائپ تھیئے ہوئے ٹید پر لے ٹیااوراوپر سے ان کواس طرح دھکیل دیا کہال کے سرے جرمنوں کی زیر تھیں سزک اور پل کی طرف نشانہ کئے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ "'پھرکیا ہوا۔''

لارنس پھر ہنسااور کہنے لگا۔

میں فقیم تو نبیس ها سکتا که س ۵ غفار غفار سی جد بهتایا سے ساج که جب انہوں نے ان معاد سے میں ان پائیو ن ۱۰۰ میں جماعو پایا تو فار نبیس میر خوال آ یا ہے تم بوٹ ہوئے میں ان کی قطر میں جاموس ہوں۔

نبوں نے بن پانپوں کو بندوق تھے ہیں وروہشت اور فصد سے بدنواس ہو کر کے برین کو تاری**ں دوڑائے۔** 

> خوشی مرسر ہے ہے۔ رش کے چیرہ پڑھنٹ پڑھے۔ میج نے مشکل سے بقین کرتے ہوئے۔ رش کی طرف ایک ارباب

بی ہاں انہوں نے کہی کیا۔ انہوں نے تاہم کی کیا۔ انہوں نے تاہم کی کھوائے کہا س دیوان انگریز المار میہاں لارش بن و صنبے نہ کر رکا۔۔۔۔ نے جو رکی زریقیم سوک پر بندوقیل پڑھارتھی ہیں جس سے سوئے اور ندی کا بل دونول فنظرہ میں میں۔

میجر بونگ کواس نوجو ن انگریز کے سیجھنے کا یہاں خوب موقع ملا۔ وہ ول ہی ہے انہیں اپنا 'مرویدہ بنا چکاتھ ۔۔ انہیں وہ عجیب'' مجموعہ اضد اذ' نظر آتاتھا۔

وہ سار اوقت بھی کے قدیم کتوں کی مہر تی سلجھانے میں صرف کرتا تھیں ہے کوفل کرنے کا بردا اہتمام کرتا اور بڑی احتیاط برنتا۔

فرصت کا د قات میں وہ کیمپ ہے بہت دور نکل جو تا کوئی پر نا ہوتل یا ٹن نصب کر ک مامسر کے بڑے پہتول ہے جو ند ماری کرتا ہے مجر یونگ ہے بھی دوائیک دفعہ نشانہ ہازی کا مقابعہ ہوا گر ، رنس نے اس پیشدور سپاہی کو ہر دفعہ شکست دی۔ میجر بوئٹ نے لکھا ہے کہ' لارنس بہترین نشانہ ہازتھا۔''

جب وہ برکام سے فارغ ہوتا اورنشانہ بازی کی مشق بھی نہ کرتا ہوتا تو قمو ، پڑھتار ہتا اوراً سر وہ پڑھتا ہوا بھی نہ ملے تو اس کا کہیں بھی ملناممکن نہیں۔ وہ صحرا میں اپنے کی پر اسرار سفر پر روانہ ہو گیا ہوتا جس کے متعلق وہ ہت تو بہت مزئین سوچتا بہت زیادہ۔

ام یی یو نیورسٹیوں ہے جا ب علم تعلیم میں ان هندروں و معیف آئے۔ کیان Carchermish بنیت میں ان هندروں میں سے ایک سے وقع کے ان کی رہ سے ولی ہے کام لیے۔ اس نے اپنے آھ کو کھی کے ان مجھے تو تعلق کی یہاں عقیم بالوں اسے نمید م قام سے بذرجے یا لم نظر آئے کیں گئے۔ ان کینوں سے بہاں بالکی نوعم اوجوان نظر آئے۔

الرنس بمیشه میش کی قمین کر اور آئسفورڈ کا رنگین کوٹ پہنا رہتا جس کی جیب پر Magdelen کا تمغه آویزاں ہوتا ہے بات بھی قابل ذکر ہے کہ زندگی بھر دھوپ کی تمازے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہواوہ بمیشہ مطمئن اور پرسکون ہی نظر آیا۔

تجھوٹے چھوٹے سرتر جن پر ملا قاتی طالب علم سو یہ کرتے تھے ان نایاب ُ مبلوں ہے وُ ھکے جوئے تھے جنہیں ہارنس بعض دورافقادہ ویہاتوں سے لے تبی تھادہ مجیب ھور پہلینش ہونوں میں انکا دیے گئے تھے۔اارنس خوب جانتاتھا کہ بیصدیوں کی زنگین تارین نے خاموش واہ ہیں۔

وہ شام کے وقت اپنیکی ہے نگل جاتا۔ دوسر بان یا، وتین ان کی آ وارہ سردی کے بعد بعض قدیم یادگار چنے میں کے کروالیس آ جاتا۔

ان دورافی دہ پہاڑوں اور دادیوں نے میہاتی اس خام ش نیلی آئیھوں دائے'' ہے ہیں'' کے متعلق حیرت سے سر گوشیاں کرنے گئتے جو بلانخوف وخطران نے مرمیان کھو ما کرتا تھا۔ جواسپنے دور دراز ملک کے قصے بیان کرتا اوراس کے معاوضہ میں ان کی ٹمپ شپ سنتا۔

ان لوگوں کے پاس نہ تو اخبار تھے اور نہ کی آنا جل۔ ن میں سے معدود سے چند ہی مکھ پڑھ

سے تھے۔ سیکن مشرق کا قصہ گوزندہ اخبار کا کام دیتہ تھاوہ گاؤں گاؤں اور قصبہ قصبہ خبریں پھیلاتا پھر تا تھا۔قصہ گوآ تا اور گاؤں کی چادڑی یا کسی جھاڑی کے ٹھنڈے سامید میں بیٹھ جاتا اور جب چھوٹے بڑے سب اس کے مردجمت ہوجاتے تو اپنے ہموار لہجہ میں اس عظیم الشن دنیا کے حالات سنتاجہاں سے وہ چلا آر بہ ہے۔ بعض قصے جموتے بعض وہ ہوتے جنہیں وہ راستہ چلتے وقت گھڑ لیتا۔

اورا أروه كبه نيال سنن چيت تواس من بھي وه طاق تھا۔

دو پیرکی دھوپ میں جب مکھیوں کی بھنبھنا ہے جیسی آواز میں نیداور اس سے معتے جلتے قصے بین ہوتے جن میں ماضی طال اور مستقبل کے حالہ ت پر گفتگو ہوتی تو ہر نس نہیں سائر تا اور جعف اوقات جب کہ آگ کا اللاؤ کیا ہوتا وہ تاروں بھرے آ سان کے نیچے جیفا اپنے نے دوستوں کو یہ بتانے کی وشش کرتا کہ انگلتان کیں ملک ہے۔

وہ ان جہازوں کا حل بتاتا جو سندر میں سفر کرتے ہیں۔اس مقام کی ہابت بھی کہتا جس کا نام'' ننڈرا'' ہے وہ اس عظیم لشان شہر کا حال سننے ہے بھی ندا کتاتے جب س کے باشندوں کی تعداداتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے نہ بھی دیکھا نہ سنا جتی کے عظیم الشان عرب بادشاہوں کے عہد میں بھی اس کی مثال نہیں متی۔

وہ کہتے کہ لارنس کو پچ مانیں تو یہ بھی مانٹا پڑے گا کہ''لنڈرا'' میں لوگ زیٹن ہے بہت او پر رہتے میں''سطخ زمین پررہتے ہیں اور زمین کے نیچے رہتے ہیں''۔

وہ جانتے تھے کہ مغرب کی سمت میں 'بہت دورایک لوے کی سڑک ہے جس پر لوہ کے بھوت لکڑی کے ذبوں کو کھینچتے ہوئے بھا گئے رہتے ہیں لیکن یہ ''انگلسی'' تو کہتا ہے کہ بہلوہ کی سڑکیس زمین کے دیاست کے باتھ کے بیٹ میں جہاں سے لوگوں کو سورٹ کے دیکھنے کے یہے کی قدم '' کے بڑھا نا پڑتا ہے۔۔اند 'انند۔۔۔۔وہ جرت زدہ ہوکر سرگوشی کرنے مگئتے۔

، بنی جنایا اور وہاں کی گلیاں اتنی کمبی ہیں کہتم ایک سرے سے دوسرا سرانہیں دیکھ شیتے۔ س پر شفیف الوں کا حدقہ حیزت زرہ ہوکر جنبھنا اٹھتا۔ ابندائی ایام میں لارنس کی زندگی کا بینقشہ تھا۔ وہ اگر کھدائیوں میں ندمصروف ہوتا تو عموماً ویہاتی علاقوں کی گشت لگایا کرتا ہر دفعہ اس سرز مین کے متعبق اس کی معلومات میں پکھینہ پکھاضا فہ ہوتا جس کاوجودخودا کیک معمدتھا۔

وہ کبھی کبھی چٹی نوں والی وادی کے اندریا باہر کے تنگ اور ٹیٹر تھے میٹر تھے راستہ پرچل پڑتا۔ کبھی اس راستہ پر جا ڈکلتا جس پر پہاڑی دامن میں ہے ہوئے رومیوں کے قلعہ یا کسی زمانہ میں میتنگ مجاہدوں نے بڑیے قعیم کی دیواروں ک تاہش میں برسول آندورفٹ ربی ہوں۔

صحرامیں طویل طویل سفرہ مسار بانوں کے ساتھ طے کرتا۔ یا خود اس د ماغ میں ایب متحرک کاروان بیدا ہوجہ تا جب وہ عدام تخلیل میں بخو داورلو بان والے قدیم زر، نوں کود کیھنے مگتا۔ وہ دان جب کہ دشتق اور حلب کے بازاروں میں خوشبوداریہ س اور قیتی جواہرات کے کاروان کے کاروان کیتھے Cathay کے دور دراز ملک اور ہندوستان کے مندروں اور محلات سے آ آ کر بکا کرتے ہوں گے۔

سینکڑوں سال قبل ایک عظیم الشان قوم اس ملک میں آبادرہ چکی ہے۔ اب اس کی یادگار صرف قصے کہانیاں رہ گئی میں یا چند چٹانیں۔وحشیوں نے روم کی تھکی ہوئی حکومت کا صفایا کر دیا تھا اور چندصدیوں تک فرتے اور قبیلے شہر بشہر آوارہ گردی کرتے رہے۔وہ ان کھنڈروں کی جوروم کی گذشتہ عظرے کی یادگار تھے تمیم کری رہے تھے کدان سے طاقتو رقبیلوں نے انہیں بھی مار بھگایا۔

پر ایک یتیم نے جس کا نام محمر تھا ایک نے دین کی تلقین کی نویں صدی بیسوئ تک اس کے بیرہ کار قر آن (عربی بائبل) کے اثر ہے اس وقت کی معلوم سرز مین یعنی کیتھے (Cathay) کی در در در در از پھیل ہوئی فوجی چوکیوں ہے لے کر اپیین تک پھیل گئے رعر بول نے سلطنتیں قائم میں ہیں۔ بئیت طب اور ریاضی میں وہ گئی ہے روزگار تھے۔ مقاطیسی سوئی سئٹلز ول سال قبل انہیں نے ایجا دک ۔ وہ بہترین جہزرال تھے۔ اس وقت کے عرب کئی چیزوں ہے واقف تھے جن کو دنیا بعد میں صدیوں تک بھولی رہی ۔ اب بھی اس زمانہ میں ان کے مدفون شہروں کی کھدائی میں کوئی الی میش بہ چیز باتھ لگ جاتی ہے۔

سکتے تھے۔لیکن مشرق کا قصہ گوزندہ اخبار کا کام دیتا تھاوہ گاؤں گاؤں اور قصبہ قصبہ خبریں پھیلاتا پھرتا تھا۔قصہ گوآ تا اور گاؤں کی چاوڑی یا کسی جھاڑی کے ٹھنڈے سامید میں بیٹھ جاتا اور جب چھوٹے بڑے سب اس کے مردجمع ہوجاتے تو اپنے بموار لہجہ میں اس عظیم الثان دنیا کے حالات سنتا جہ ں سے وہ چلا آربا ہے۔ بعض قصیحے ہوتے بعض وہ ہوتے جنہیں وہ راستہ چلتے وقت گھڑ لیتا۔

اوراً مروه كبانيان منزچ بتي تواس من بھي وه طاق تھا۔

او پہرکی دھوپ میں جب کھیوں کی جھنبھنا ہے جیسی آواز میں 'یداورائی ہے ملتے بہتے قصے بیان ہوتے جن میں ماضی' حال اور مستقبل کے حال ت پر 'فتگو ہوتی تو ، رنس نہیں ہ ' رتا اور جفن وقت جب کہ آگ کاالاؤ کیا ہوتا وہ تاروں بھرے آتان کے نیچے بیٹھا اپنے نئے دوستوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتا کہ انگلتان کیسا ملک ہے۔

وہ ان جہازوں کا حل بتا تا جو سمندر میں سفر کرتے ہیں۔ اس مقام کی ہابت بھی کہتہ جس کا نام'' سنڈرا'' ہے وہ اس عظیم الثان شہر کا حل سننے ہے بھی ندا کتاتے جہاں کے باشندوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے نہ بھی دیکھا ند سنا حتیٰ کے عظیم الثان عرب بادشاہوں کے عہد میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔

وہ کہتے کہ لارنس کو پچ مانیں تو یہ بھی مانٹا پڑے گا کہ'' لنڈرا'' میں لوگ زمین سے بہت او پر رہتے ہیں'' سطح زمین پررہتے ہیں اور زمین کے نیچے رہتے ہیں''۔

ا رس اجتار "اور وہال کی گلیال اتنی کمبی کمیں کہتم ایک سے سے دوسرا سرانہیں دیکھ شیتے۔ س پر شف الوں کا حدقہ حیرت زرہ ہوکر جنبھنا انھتا۔ ابتدائی ایام میں لارنس کی زندگی کا بینقشہ تھا۔ وہ اگر کھدائیوں میں نہ مصروف ہوتا تو عموماً دیہاتی علاقوں کی گشت لگایا کرتا ہر دفعہ اس سرز مین کے متعلق اس کی معلومات میں پنچھ نہ پچھاضا فہ ہوتا جس کا وجودخودا کیک معمدتھا۔

وہ کبھی کبھی جنانوں والی وادی کے اندریا ہم کے تک اور ٹیٹر بھے میٹر بھے راستہ پر چل پڑتا۔ آبھی اس راستہ پر جا اٹکلیا جس پر پہاڑی دامن میں ہے ہوئے رومیوں کے قلعہ یا ک زمانہ میں سیحی مجاہدوں کے بڑے قعے کی و بھاروں ک تلاش میں برسول آ مدورفت رہی ہوئی۔

صحرامیں طویل طویل سفرہ ماربانوں کے ساتھ طے کرتا۔ یا خوداس ، ماخ میں ایب متحرک کاروان پیدا ہو جاتا جب وہ عالم تخیل میں بخو واورلو بان والے قدیم زیانوں کود کیلنے لگتا۔ وہ دان جب کہ مشق اور صلب کے بازاروں میں خوشبو دارلباس اور قیتی جو ہرات کے کاروان کے کاروان کیتھے کے دور دراز ملک اور ہندوستان کے مندرول اور محلات سے آ آ کر بکا کرتے ہوں گے۔

سینکڑوں سال قبل ایک عظیم الشان قوم اس ملک میں آبادرہ چکی ہے۔ اب اس کی یادگار صرف قصے کہانیاں رہ گئی ہیں یا چند چٹانیں۔وحشیوں نے روم کی تھکی ہوئی حکومت کا صفایا کر دیا تھااور چندصدیوں تک فرتے اور قبیلے شہر بشہر آوارہ گردی کرتے رہے۔وہ ان کھنڈروں کی جوروم کی گذشتہ عظمت کی یادگار تضغیم کری رہے تھے کہان سے طاقتو تعبیلوں نے انہیں بھی مار بھگایا۔

پھراکی یتیم نے جس کا نام محمر تھا ایک نے دین کی تلقین کی نویں صدی بیسوی تک اس کے بیرو کار قر آن (عربی بائبل) کے اگر ہے اس وقت کی معلوم سرز مین یعنی کیتھے (Cathay) کی در در در در از پھیل ہوئی فوجی چوکیوں ہے ہے کر اپسین تک پھیل گئے رعربوں نے ملطنتیں قائم ہیں۔ بنیت ہوب اور ریاضی میں وہ یک نے روزگار تھے مقاطیسی سوئی سینکڑ واں سال قبل انہیں نے ایج دئی۔ وہ بہترین جہزراں تھے۔ اس وقت کے عرب کی چیزوں ہے واقف تھے جن کو دنیا بعد میں صدیوں تک بھولی رہی۔ اب بھی اس زیانہ میں ان کے مدفون شہروں کی کھدائی میں کوئی ایک میش بہ چیز باتھوںگ جاتی ہوئی ہے جس کے رنگ کی خوبصورتی اور وضع کی در تی بماری فہم سے بالاتر ہوتی ہے۔

جنگ عظیم کے پیشتر کے چار برسوں میں اارنس نے ان قدیم سطنوں کے طول وعض کا اور ہونی کا اور ہونی کا اور ہونی کا اور ہونی کا اور ہنانوں کے میاں کے کہنا ہوارہ کہنا چاہیے بہال کے کھندروں اور مقبروں میں مدفون نو ادر اور چنانوں کے کتبول میں ۔۔۔۔جس کو عہد قدیم کی مشقی تختیاں کہنا چاہیے۔۔۔۔اس نے جرت انگیز ماضی کی کہانی پڑھی۔

سین مجابدوں نے قلعول میں اس نے میں بیت کی پر قوت پیش قدی اور اسلام ہے مقابلہ میں طویل معروب سے بعد س بی پہلی مضابرہ کی۔ وہ فلسٹین سے شام بیا اور اس ملک میں ہے بزرتا اس مقام پر جا پہنچا جہاں انکلت ان اور یورپ سے سر اراورہ بیباتی اپنے مقدی شہر یو شلم سے ہے ف اس مقام پر جا پہنچا جہاں انکلت ان اور یورپ سے سر اراورہ بیباتی اپنے گئی تھیں اور ان راستوں پر بھی مفدر نے تھے۔ اس نے ان مز کوں پر سفر کیا جن پر موٹری حال میں چلئے گئی تھیں اور ان راستوں پر بھی جو سینا ورشام کے ریافت و کی تھیں اور جن پر اونٹوں نے بیٹر کاروا فوں کی جو سینا ورشام کے ریافت کو محوامیں بھی ایک مستقل داستہ بنا دی تھا۔ ان بیٹر ند یوں پر بھی اس نے معرف میں موسے موسے میں ہو آئر سے بھی تا اس کے ساتھ ہے آ ب و سین اور وہ بھی صرف ای شخص کے سے جس سے بھی ہو سے مشابد سے بھی ہو تھی میں ہو آئر سے دی میں ہو تھی صرف ای شخص کے سے جس سے بھی بھی میں ہو تھی صرف ای شخص کے سے جس سے بھی ہو تھی صرف ای شخص کے سے جس سے بھی ہو تھی میں ہو تھی صرف ای شخص کے سے جس سے بھی ہو تھی میں ہو تھی صرف ای شخص کے سے جس سے بھی ہو تھی میں ہو تھی صرف ای شخص کے سے جس سے بھی ہو تھی میں ہو تھی صرف ای شخص کے سے جس سے بھی ہو تھی میں ہو تھی صرف ای شخص کے سے جس سے بھی ہو تھی میں ہو تھی ہو تھی

لوگوں کی زبان پرترکوں کے ظلم وتعدی کے قصے تھے۔ پانچ سوسال تک ترکوں کی حکومت نے عربوں کا براحال کردیا تھ وہ چیکے چیکے بیان کرتے اس سے کہ کوئی من پاتا تو شکایت کرنے والے کوقیداور بعض دفعہ جسمانی تعذیب حتی کہ موت تک کی سزامتی۔

عربول كى تخليم كثان سطنت برى طرح منتشر ببو چَلى تقى-

برقبیلد کی وفاشعاری کا مرئز جداگانہ تھا۔ ایک بی قوم کے افراد ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے ت نفرت اور ایک دوسرے ت کارد. نول پر چھاپ مارئر اونٹوں اور غلامول کو ب جاتے۔ پہاڑ پر رہنے والے رات کے وقت

میدانوں میں اتر آتے اور جب سورج نظاتو تابی اور لوٹ اور حملہ آورں کے تزرجانے کا منظر پیش نظر ہوتا۔

وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ان میں برا کیک اپنے دشمن کو مر ڈالنے کا حلف اٹھاچکا تھے۔البتہ شاں سے جنوب اورمشرق ہے مغرب تک دوارادے یا تصور کافر ما نظر آتے تھے دہ اپنی مزشتہ مطنت نے خواب دیجھے کئے تھے ورخود کوتریوں کی قبل نفرت نعامی ہے آزاد کر بین جا ہے۔

رنس ولی متمال آمی تو ندفتار اس نے اپنی ابتدالی اندی نے بی سال شرق قریب میں نو بے کیلن خود درم بول ہے درمیان مزارے وہ ان کی آزادی دخوا بش سے بہت متی تر ہوااور جہب این وانچھی طرن پہیچان گیا توان پرائتوار نے لگا۔

نی میان گزرے میں جنہوں نے مربوں و بھیس بدل سریگا تانوں و مطرکر ڈالا ہے جی کے مقدس شہر کمہ میں بھی جادا علی ہوئے۔

ارنس پہتہ قد تھ داڑھی مونچھ دونوں صاف کرتا اس کے بال سنہری تھے اور آ تکھیں نیلی کی جسم دھوپ سے گندی ہونے کے بجائے این کی طرح سرخ ہوج تا۔ اس طرح وہ ع بول کی باکل ضد تھ جب کہ ہیں اجنبی کی حریث سے جا تا فور آ پہچان لیاجا تا وہ ایا تھ جس کو اگلے مر ممونا عربول بول کی دین فرت ہی نہیں جگہ اس پر حملہ کرنے لوٹ لینے دی کہ مار ڈ لنے کا خیاب پیدا ہوستا تھا بیکن وہ ان کی معیبتوں میں اعلیٰ نہوں سے ہمدردی کا اظہار کرتا وہ ان کے درادوں اور خواہشوں سے انت قریب تھا اور ان کے دواوں اور خواہشوں سے انت کی معیبتوں میں اعلیٰ نہوں پر الیا یقین واثق رکھتا تھا کہ انہوں نے اس کواسے دل میں جگہ دی اور اس کوائے تا کلا میں مجھا۔

بیتواس کی سیرت کا ظاہری بہبوتھ لیکن اس کا ایک خاص پہلواور بھی تھا وہ مسکریت کی تاریخ تے واقف تھا اور فوجی معرکوں اور صیبہی لڑا ئیوں کا گہرا مطالعہ کر چکا تھا اس ملم اور واقفیت نے اس کی فط ت ئے جاں ہازانہ حوصلہ ہے ہم آ ہنگ ہوکر جو سیاحوں اور سیانیوں سے سلسد ہسسنداس کو ور شہ میں ملاتھ اس میں بیصلاحیت پیدا کر دی تھی کے صدیوں پہلے کی زندگی کا تصور کرسکتا تھا۔ گزشتہ کی عظمتوں اور حال کی تنہ ہیوں نے اس جیب اور محیر العقول ملک سے مزید واقف ہونے **کی آرزواس میں پیدا کردی تقی**۔

اس کے تمام تصورات محض خواب ہی خواب نہ ہوتے۔ انگلتان دالیس آ کراس نے مبسوط کتا بیں کھیں جن میں اپنے دیکھیے ہوئے مقاموں اور چٹانوں اور سریت میں دہم ہوئے قدیم شہروں کی تفصیل نہایت خوبی سے بیان کی۔

پرانے ماہروں اور برسول کا تجربہ رکھنے والول نے ان رودادوں میں ایک جمیب وغریب ولی در مان کی شہادت پائی اور دو ذہن جواس ملک اور اس کی تاریخ سے واقف تھے ال رنس کو نیہ معمولی فرم سے نہیں مختص سجھنے گئے۔ ایک بڑے آ دمی نے دوسرے سے کہا۔ '' ایک غیر معمولی لڑکا۔۔۔۔عربوں کے درمیان بھٹکتے رہنے کے لیے وقف ہو چکا ہے''۔

1913ء میں لارنس نے دوعر بنور مین اپنے ساتھ لے سے جس کے سبب آ کسفور ڈمیں گپ بازی کا خوب باز ارگرم رہا۔

عرب اس کے باغ پاکین والی جھونپر ٹی میں رہتے تھے۔ یہ جھونپر ٹی اس نے اپنے مطالعہ کے کمرہ کے طور پر بنائی تھی۔ نیز اس لیے بھی کہ اپنے جھوٹے بھاکیوں کی پرشور مداخلت سے یہاں سکون ٹل سکے ۔ ان عربوں کے مختصر زبانہ قیام میں لارنس نے انہیں سائکل کی سواری سکھلائی لیکن عربوں کی تمام تر توجہ اس امر پر رہتی کہ انتہائی تیز رفتاری کے اصول سمجھ میں آ جا کیں۔

جنگ عظیم سے پہلے ٹریفک کوئی زیادہ نہ تھی۔ پھر بھی پینبتانی سواری عام رہروں کے لیے

پھر پریشان کن بی تھی ۔ لارنس عربوں کو لے کر بہت کم یا ہر نکلتا۔ عرب اپنی لمبی چوڑی عباء میں ملبوس

بوت جس پرلوگوں کو ان کے عورت ہونے کا گمان گزرتا۔ ان میں ایک عرب کے چہرہ پر داڑھی تھی

جس کے متعلق لوگ اس کے ہوا کچھ نہ تجھتے ہوں کے یہ بھی سرکس کی مشہور داڑھی والی عورتوں میں سے

ایک ہے۔

ع ب ایک دفعہ چڑیا گھر بھی گئے۔ بعض جانوروں کوتو وہ جانتے تھے۔ خوج ابتان میں

چھوٹے چھوٹے سانپ بکٹرت پانے جاتے ہیں لیکن اجگر کود کھے کروہ بہت خوش ہوئے ان سے جب پوچھا گیں ہوگا کہ ہم نے ''مکانول پوچھا گیں ہوگا کہ ہم نے ''مکانول کے بھا گی ہو کہ اور چونکہ تمام عرب قصہ گوئی میں بڑے استاد ہوتے ہیں۔اس لیے انعب بے برابر لمج س نپ دیکھیے۔''اور چونکہ تمام عرب قصہ گوئی میں بڑے استاد ہوتے ہیں۔اس لیے انعب بے کہ اپنے مک جہنچتے بہنچتے ان سانیوں کی لمبائی گل کے برابر ہو گئی ہوگی۔



1913'14 مے جوڑوں میں حکومت مصریدنا کا فوئی آتا تھے مامل سائرے ہے ہے ہے۔ چین کتھی۔ رئل نیو کام ہاس کام پر ہام ورہو ہے مشکومت ترکیے ہے ورخواست کی کے ملک کی ہیا ٹش ان جازت و سے پائن نصومت ترکیے ہے انکار پر نمی رہی۔

متعلقه مبده ورسر جوا کر بین کے برنبول نے تریوں ہے ، ۱۹۷۰ ستمالیت کی یہ یا وہ ملک کے آ آ ٹی رقد یا میں حد تا بیاش کی اجازت و سے سلتے بین ؟

مید وربات ہے۔ ترب رضی ہو گئے اور تھوڑے ہی موصد میں دوں ، ورا، راس نے مین کے اور تھوڑے ہی موصد میں دوں ، ورا، راس نے مین کے انتقار ہوں کو بھی میں اور انتقار ہوں کو بھی میں ہوگئے ہوئے ہیں مار مار میں ہوگئے ہوئے ہیں مار مار میں ہوئے کے اور میں اور انتقار میں ہوئے کے اور میں اور انتقار کی خواج میں مواج میں مواج میں مواج میں مطابق تھا۔

ایم انتقار کے میں مطابق تھا۔

الیا و فعدہ میں رتز ک وهوال کھا ہی ہے اور کرال نیو کامب ولفشہ تار کرے نے ہے وہ مام مسابل بیانس کی نموم سے معرکوشد بدینہ ورہے تھی۔

1914 و بن رمیول میں ارنس آسسفور فروہ بین آسی میں میں تا استوالی میں میں میں میں تا ایک بدن میں استون میں ہوئی موری میں میں مصرف ہے افتہ جنب ہے تعجم نقش تک میں اس کی خدوت مستون مول فرانس میں خدوت ہوئی میں خدوت ہوئی میں مدوت ہوئی میں خدوت ہوئی رہی تا تھی۔ مرمور منتھے۔ س کے افتہ بانب میں تنسید ہے کی وضا است سے کیا، رس کی تبیی ہوئت ہوئی رہی تھی۔ الارنس نیر فوجی لباس پہنار ہتا۔ آپھے ہی عرصہ بعد بعض مبدہ دارتجب کرنے سکے کہ جب بر ایک اپنی ور دی میں ملبوس رہت ہے تو آخراً میا وجہ ہے کہ بینو جوان دفتہ جنگ میں کام کرنے کے باوجود شہریوں کے لباس میں ملبوس رہے۔ اس وجہ ہی گھے کی بھنک شعبہ نقشہ ش کے افسروں تک بھی جا پہنی ۔ انہوں نے خوش سینقس ہے ارزش کو مجھادیا کہ وہ کم از م کسی مائے تا تئے کے یونیفارم میں نقشہ خانہ آبی بیار کر ہے تا کہ یہ پڑتھے بیج بین جہ تا کہ جہ بینو جا ہے۔ ارس نے بہل میا دور آبندہ سیند کی حیثیت سے نظر آنے لگا۔

فوری مهده در در است جدد به ای ایکولی بخوب در در کا دان پر مسط کرد یو گیری به در در کا دان پر مسط کرد یو گیری به در در این بیا که و این بیا گیری به در در این به مستری این به در در این به این به مستری این به در این به این به مستری به به این به مستری به این به مستری به به این به به این به این

ب اوقات وو يم برآ وان كابك ندلكا تا جس كا كان برافسر سے يہ فر ورى ب تى چيز ين تھيں جوعبده دارو ل وَر في پِر في تھيس ليون ارش كى ندسى هر ن ان كونال جا تا تھا۔

اس کے با) دست میدوداراس سے بحث کرتے یکھم استے کہ یئرواوروہ کرا یہ حتی کہ ا فہرول کا ان خفت کی نبر تعدویتے لگین ن کا کو کی تعلق سی وہدن نہ دار ہے شعبہ میں اس واپنا کا م کرنا ہوتا وروداس و پورا کرتا رہند ور بہال تعدا فوران کے پہننے کا تعلق تقالہ واس کوالیہ والعدم مین بی تو چکا تھا۔ اب اس ہے کی بحث کدوہ اس کے جسم پر ہے یا نہیں۔

بیشہ در رفو جیوں کی نظر میں دہ یقینا ان کے بیشہ کے لیے باعث تو بین تھا۔ یہ بات بلا تا مل دہ 'س سے کہددیتے لیکن دہ بھی بلا تا مل کہد یتا کہ' میں فوج کو تا پسند کرتا ہوں۔''

وتمبرتک یوں ہی کام چلتا رہا۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا ، رنس سے ناپندید کی بڑھتی گئی وہ خود بھی فوج کی روح رواں یعنی ڈسپلن سے نفرت کرنے لگا۔ لیکن اس کے لیے صورت حال بدلتی ربی تھی۔ وفت جنّگ کی طرف سے کرنل نیو کامب فرانس سے انگلتان واپنس بلائے گئے مصر میں آنمک مرب فرانس سے انگلتان واپنس بلائے گئے مصر میں آنمک مرب فرانس سے دفت ہوں اور دہاں ہی زبان بول سیس۔ مداروں کی بھی ضرورت تھی جو اس سے واقف ہوں اور دہاں ہی زبان بول سیس۔

کرش کامب ہے پوچھ گیا کدوہ کن وگول کو ، ہے یا تھے رکھیں گے۔ کرش نے مرمو فی . شعبے جن میں قبل جنگ کے دووست یعنی وول اور اور نس بھی شامل تھے۔

ساں کے شروع ہوت ہی ارنس قاہرہ پہنے کے Intelligence Service نے عبد اور آن قاہرہ پہنے کے استعبد فوتی است کے شعبہ فوتی است کے معابط طور پر وہ کام پر مامور تھا اس نے اپنے طور بین ان موگوں کے مسواجواس کو انہمی طرح جانے تھے تھکمہ کے دوسے عبدہ وہ اراس کو انہمی طرح جانے تھے تھکمہ کے دوسے عبدہ وہ اراس کو بنیا ہے جانے وہ ان اس کو بنیات سے آنے وہ ان اس کو انہمی کے اور اکیا حیثیت سے آنا ہے وہ بنیا ہوں کے ان اس کو بنیات سے تھے۔

لیکن الرش بہت خوش تھا وہ نہ صرف اپنے جائے و جھے ملک میں تھا بلکہ ال <sup>نہ ت</sup>ثول پر کام سر رہا تھا جن نے خوداس نے ملک میں سفر کر کے تیار کئے تھے۔

آپ وان و کول ہے کئی بھردی ہی نیول ند بو بوفون ہے رئے طریقوں اور ادکام ونا ہنگرارے ہیں پھر بھی ہے ماننا ہی پڑے گا کہ فوری کل صرف ای وقت چل سکتی ہے جب تک کہ و سپن قائم مور زب تک ہم کام باضبطکی ہے انجام پا تارے اکثر مواقع اپنے آتے ہیں کہ اس فوری ضابطہ پرتی Red Tape ہے آئی آف بیاج سکتا ہے۔ ( سخت اور جھڑ ہے ہوئے آئین وقو المرکوریڈ ٹیپ کا نام دیا یا ہے۔ اس لیے کہ تمام احکام مہدایتیں اور طلاعت الی رنگ کی ڈوری ہے بندھ کر طبیق میں رکھ

ات ال

۔ لیکن فوجی دستورالعمل ہے انخراف کی صورت میں کام میں تھوڑی بہت سہولت ممکن ہے پیدا ہو جائے لیکن اس سے سارا فوجی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

ارنس بیق سمجھ گیا لیکن پھر بھی کسی ایسے کام میں وہ تاخیر نہیں کرنا جاہتا تھا جس کے متعلق اسے بھین ہو کہ وہ صبیح راستہ پر ہے مشکل بیتھی کہ اس کی قابلیت اور اس کی نوعمر کی فوٹ کے دیرینہ نظام کے قلب ماہیت کے لیے ناکانی تھی۔

۔ ا ً رِنقت میں کوئی ملطی ہوتی تو اس کی رپورٹ کھنی پر تی اور منطمی کی نشاند ہی کرتے ہوئے ر**پورٹ جانج کے لیے بجوادی جاتی۔** 

یتے ریب زیند بزید مهره داروں کے پاس سے گزرتی تواس میں ان کی تعلی ہوئی تحریریں بھی شامل ہوجا تیں تا آئدوہ افسر مجازتک جا پہنچتی اورای راستہ سے پھر داپس ہوتی۔ ممکن ہے بیمل سے شامل ہوجا تیں تا آئدہ دہ افسر کی کی یازیو دتی کے لیے ہی ہولیکن پیطر بین عمل فوجی آئین کا ایک اصول تھی جس سے انحاف ناممکن تھ برسوں سے یہی عمل در آمد چلا آر ہا تھا اوراب اس کو ہدینے کی کوئی وجہ نہ تھی ضابط آخر ضابط ہے۔

کیکن سکنڈ لفٹنٹ ٹامس ایڈور ڈاٹارنس کا خیال پچھاورتھا۔ بعض آھنٹوں کے متعلق وہ جانت تھ کہ وہ سرتا سرخعط میں اس لیے انہیں پرزے پرزے کردیتا۔ دوسروں میں من مانی تبدیلیاں کرتا۔ نقشہ پر جن چیز ول کومہمل مجھتاوہاں جیران کروینے والی یا دوائتیں لکھندیتا۔

اس سے کہا بھی گیا کہ وہ اس طریق عمل کا مجاز نہیں ہے لیکن وہ برابر بھی کرتار با۔ اس کے بالا دست جانتے تھے کہ بیاس کا غلط طریق کار ہے لیکن بہت جلد وہ پیھی مجھ گئے کہ لا رنس محض دگلی کے طور پر بیر حکتین نہیں کرد ہاہے۔

۔ اس کواپنے برخعل پراختاہ د ہوتا وہ جانتا اور کہد دیتا ( مخاطب جاہے اسکے مساوی درجہ کا عبدہ وارہ ہویا اونچے درجہ کا ) کہ نقشہ کی ایک غلطی بھی لڑائی کے بارے جانے کا موجب بن علق ہے اور بالخضوص اس ملک میں جس کی'' تحقیقات'' وہ کررہے ہیں کی غلطی کا ہرگز روادار نہ ہوتا جا ہے اس لیے کہر گیتانی ملک غلطیوں اور فروگز اشتوں کے باب میں بہت تخت گیروا تع ہوئے ہیں مثال کسی چشہ کی جگہ کے تعین میں دس میں کا فرق زندگی اور موت کا فرق ہے ملک میں ادھر ادھر پھیلی ہوئی جیموں چھوٹی واد یوں میں ہے کی ایک کے نام کی غلطی بھی راہ بھٹک جانے کا موجب بن عتی ہے۔

کی متمدن ملک میں اس طرح راہ بھٹلنے میں کوئی مض کقتہیں کیونکہ بہت جلد کوئی نشان راہ ایب مل جوئے گئی نشان راہ ایب مل جوئے کا جوسید ھے راستہ پر لاڈالے گالیکن ریگتان میں راہ بھٹلنے ہے تمہاراانجام بھی تم ہے پیشتر ایکھوں ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہوگا اور سالب سال بعد تمہاری سفید بڈیاں کی بھولے بھٹے مسافر کو پڑی نظرات کیں گی۔

جی ہاں! لارنس جانتا تھا کہ اس ملک میں نقشہ پر غلط نشانات کے کیا معنی ہوت بیں۔ وہ بیہ بھی جانتا تھا کہ لڑا نیال کس طرح جیتی اور ہاری جاتی ہیں۔ وہ نوعمر' بے سیقہ اور انتہائی غیر فوجی قتم کا انسان تھ کیکن اس کا قلب دنیا کے بعض عظیم ترین جرنیاوں سے تمرکھا تاتھ۔

کٹن ہویا جرنیل لارس نہ سلام کرتا اور نہ اس کی طرف متوجہ ہونے میں پہل کرتا۔ نہ مخاطب کئے جانے کا منتظر ہوتا نہ خوداس فتم کی گفتگو کرتا۔ مثلاً۔

فر الميئ المين المين آپ كى توجه نهايت ادب ساس حقيقت كى طرف مبذول كرانا جابتا بول كداس نعشه مين المين علمي هيد"

برخلاف اس کے وہ اپنی انگلی غلطی پر ٹیک دیتااور مختصر الفاظ میں کہتا'' میہ نبط ہے''یا'' میڈھیک نہیں ہے۔''یا'' میلغو ہے۔''اس کو بدل دینا چاہے۔''

اورساتھ بی وہلفظ'' جنب'' کوبھی نظرانداز کرجاتا۔

بلاشبدوه جنگ جاری رکھنے والوں کی نظر میں سرے سے سیابی ہی نہ تھا۔

لیکن مشرق قریب کے معاملات میں اس کی قابلیت اور حیثیت متند مانی جانے گلی تھی اس لیے کہ وہ اس ملک کے متعلق ہر دوسر مے شخص ہے چھ نہ پچھ نہ کھڑ یا دہ وا تفنیت کا ثبوت ویتا رہا تھا۔اشاف آ رائی پرمتوجہ ہونے لگے تھے۔اب مثل سابق ملک کے کسی قطعہ ہے متعلق اس کی توضیحی اطلاعیں پس پشت نہیں ڈال دی جاتی تھیں۔وہ اتنا جلدا پنا سکہ بٹھا چکا تھا کہ خاص قابلیت کے اور بالخصوص ترکوں کے طور طریقوں سے خوب واقف کا رعہدہ داروں کو کٹ کی صورت حال کی اطلاع دینے کے لیے میسو پوٹو میا بھیجنا طے پایا تو منتخب افراد میں لارنس بھی شامل تھا۔

بالآخر لارنس بصرے جا پہنچ اور وہاں مس گرٹروڈ بل ہے مل کر بہت مسرور ومتعجب ہوا سے فاتون متاز زندگی تزار چکی تھیں اور جنگ ہے قبل شام اور عربستان کے بعض نامعلوم یا کم معلوم علی قول کی چھان بین بیس سختیاں اور خطرے برواشت کرتی ہے حوا کے بعض اندرونی حصوں تک جا پہنچی تھیں فاتون موصوف اس ملک اور یہاں کے قبیلوں ہے واقفیت کی بناء پرمشہور رہیں ۔ انہوں نے اپنے ملم اور واقفیت کی بناء پرمشہور رہیں ۔ انہوں نے اپنے ملم اور واقفیت کی بناء پرمشہوں نی بنای بڑی خدمت کی اور واقفیت کی بناء پرمشہوں کی بڑی خدمت کی

وہ ملے اور پرانی ریگتانی مہمول اور بالخصوص Carchermish کے کھنڈروں کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ وہ ان پرانے موضوعوں پر گفتگو کرتی رہے تھے کدندی کے پرے بندوقوں کی ورشت آ واز سائی دی جس نے جنگ کی دائی یا دکوتازہ کردیا۔

لارنس نے بڑے تپاک ہے اس جاں باز خاتو ن کوالوداع کہا۔

دریا پر پہنچتے ہی لارنس کو معدوم ہوا کہ یہاں قریب ہی میں اے ایک بڑی مہم سرکرنی ہے۔ برطانوی فوجی افسروں کی جماعت کٹ کی مجوزہ فوجی دست برداری کے متعلق ابتدائی بات چیت شروع کر چکی تھی محافظ فوج کی اختیائی جاں بازی اور قربانیوں کے باوجود سے ظاہر ہو چکا تھا کہ کٹ کو چھوڑ دینا ہی پڑے گاباتی صرف میدہ گیا تھا کہ ترکوں سے مکنہ بہتر شرا اکط منوالی جائیں۔

لارنس کے ذمہ میر کام تھا کہ مکن تعداد میں انگریز زخمیوں کو شقل کرتا رہے لارنس کو مدد کے لارنس کے ذمہ میر کام تھا کہ وہ اس ملک سے خوب واقف تھا۔ اس نے خندتوں میں چندون کی بیاں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ اس ملک سے خوب واقف تھا۔ اس نے خندتوں میں جندون گرزار ہے جہاں وہ فوجی افسروں ہے سلسل گفتگوکرتا رہا۔ مردہ ااشوں کی سخت بدیودار اور مہلک ہوا میں

سانس لینے اور ایسی غذا کھانے ہے جس کو کھیوں اور کیڑوں کے نرغہ ہے محفوظ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ لارنس کو ہلکا سابخار چڑھ آیالیکن چند بی روز کے آ رام کے بعدوہ پھراٹھ کھڑ اہوااگر چہاب بھی وہ کمزور تھالیکنا ہے فرائض انجام دیتار ہا۔انگریز عہدہ داروں کے لیے بمثول لارنس اب دہ دفت آ گیا تھا کہ ترکی افواج کے سفید جھنڈے کے آ گے سپر ڈال دیں ۔ بیلارنس کے لیے ایک انوکھی بات تھی۔ وہ بڑھاے اور علالت کی پرسکون موت ہے آشناتھ نبرسوئز پرلڑائی کے بعداس نے بعض مردہ ترکوں کے فو نوبھی لئے تھے میکن بیاس ہے بھی زیادہ المناک اور وحشت ٹاک چیزتھی۔وہ دوسوکز ہی گئے ہوں ے کہ اس نو جوان طالب علم (اارنس) نے خود کو جنگ کی تمام ہولن کیوں میں گھر ایایا۔ جہاں تہر ں خوود اس کے ہم وطنوں اور ترکوں کی لاشوں کے انبار لگے تھے جو بے دھڑک فتح کے داؤپر لگادیئے گئے تھے۔ ا س المناك منظر نے ان كى فطرت كے سارے ستھرے بين اور بلاوجداذيت رسانى سے اس كے عادتى ۔ " زیز اور تنفر میں ایک بیجان ساہیدا کر دیا۔ لڑائی تو بہر حال لڑنی تھی۔ لیکن اس نے پچھا بیامحسوں کیا کہ مِر انی جیتنا ی ہے تو اس کوا تلاف جان کے کم ہے کم نقصان کے ساتھ محض ہوشیار کی ہے جیتنا چ ہیے جس کوفو جی ماہرین کی اصطلاح میں فن حرب Straegy کہا جاتا ہے خوں ریز جنگ جو کی میں وہ خود کو د بیرنہیں یا تا تھا۔لیکن فتح وشکست کا انحصارای پرتھا۔ پیلزائی ترک جیت ہی چکے تتھے اور لارنس بظاہر ، ٔ رچه جری نظر آتا تھالیکن اسکواپنے احساسات کے جھیانے میں بڑی جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔

اس قتم کی لڑائی میں کوئی عظمت و برتری نہ تھی۔اس لیے کہ یہی قتل وخون ریزی کا دوسرا نام تھ اور ترک اپنے ابتدائی اقد ام پر فتح پاچکے تھے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ آزادی کا نصب العین ہیولی کی شکل میں ان دنوں اس کے خیالات برمستولی ہوظفر یا بی کا بیطریقہ تباہ کن حد تک ست رفتارتھا۔ جنگ ایسی چیز ہے جس کوجید ختم ہونا یا کردینا جا ہے کیونکہ سوائے تباہی کے اس کا متیجہ کچھاور نہیں ہوتا۔

فوجی صدرمقام ہے اب اس کے تفویف سیکام کیا گیا کہ ہوائی فوٹو گرافی کے ذریعہ نقشے بنانے کے امکانات پررپورٹ روانہ کرے اور تحقیقات شروع کرنے کے لیے اس کو بھرے بھیج ویا گیا۔اس سے مقصود ممکن ہے لارنس کو آزمانا ہویا ان ہی کی جدید گھڑی ہوئی اصطلاح'' شرارت'' Mischief سے اس کوئہیں دورمشغول رکھنا ہو۔

اس نے اس خاص معاملہ میں اپنی رپورٹ بھجوا کی لیکن نقشوں اور تصویریشی کے علاوہ بھی اس نے کچھاور کیا۔

جبوہ کہہ چکا کہ ان کی تمام کارروائی خلط یا کم از کم المطاح حد تک ہوت کی چیز ہوت اس نے ان عبدہ داروں کے روبرو ان کے طریق جنگ کے متعلق اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت بھی گی۔
مثل کشتیوں کو ساحل پر لانے لے جانے کے جوطریقے فوجی عبد مبداروں نے اختیار کر
رکھے تھے وہ ناقص تھے۔ کشتیوں پر سے سامان اتار نے کے طریقے بھی ناقص تھے جن میں وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا تھا۔ رمیوے کی حد تک بھی کوئی اصول نے تھا۔ اسب بر پڑا پڑا ضائع ہور ہاتھا۔ صرف اس وجہ سے کہ دہ جانے ہی نہ تھے کہ اس کے متعلق کرنا کیا جا ہے جبی عبد بیدارا بے فرائض سے ناواقف تھے ۔ وغیرہ وغیرہ۔

واپسی پر بیرجانے ہوئے بھی کہاہے تبول عام حاصل نہ ہو سکے گااس نے اپنی رپورٹ پیش کردی اور اپنی ایک اسلیم کو بروئے کارلا ناشروع کردیا۔ مشرق کے نقشہ جنگ کاوہ گہر امطالعہ کرچکا تھا۔ وہ مجھ چکا تھا کہ ترک اتحادیوں کو کہاں روئے ہوئے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ فلسطین کی لڑا نیوں میں انگریزی افواج کو کن مزاحمتوں کا سامن کرنا پڑا تھ اور ساتھ ہی اس کوا کیہ ایسا ملک نظر آیا جس کی آزادی کاخواب وہ برسول سے دکھے رہا تھا۔ یعنی عربستان۔

وہ جانتا تھا۔۔ نہ معلوم کیونکر۔۔ کہ الرڈ کچٹر شریف مکہ سین کو ترکوں کے خلاف آمادہ بغاوت کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کر چکے ہیں اور پیلفظ "بغاوت" ایبا تھا جو ہار ہاراس کے ول میں خطرہ پیدا کرتا تھا۔

اس کویاد آ گیا کہ ملک کے اس سرے سے اس سرے نب وٹ برکوں کی قبابل نفر ت حکومت کوسخت گالیاں دینے لگے بین ۔ وہ یہ بھی سمجھ ٹیا کہ فالم سرکوں کے ضدف ان جیوٹے چھوٹے جھوٹے قبیلوں

ے ایک بہت بڑی فوج تیار ہو عتی ہے۔ یہاں اس کے لیے ایک موقع تھا!۔

لارنس کا ایک گہرا دوست تھا جوفوجی اقد امات کے خفیہ امور میں مدد کر رہا تھا۔ مشرق کے مشہور سیاح کمانڈرڈی۔ ایچ ہوگارٹ کوخود عرب کے مسئلہ میں دلچیں تھی۔ وہ دوسروں کے ساتھ ال کر خفیہ طور پر اس امر پرغور کر چکا تھا کہ ترکوں کے خلاف اس لڑائی میں اتبی دیوں اور بالخصوص ا اُگلستان کی مدد کس طور پر کی جا کتی ہے۔

حالات پر جمود طاری تھا۔ وہ فلسطین میں اقد ام کرنا چاہتے تھے اور جنگ کے اس محاذ پر مزید کمل کی ضرورت تھی ۔ لیکن کمک نہیں پہنچائی جاسکتی تھی ۔مغربی محاذ پر صورت حال اتن اندیشہ ناک ہو پُٹی تُقی ۔ شرق کی طرف کمک نہ بھیجنے میں کوئی ہرج نہ معلوم ہوتا تھا۔

یہ اطلاعیں پا کراوریہ مجھ کر کہ جو پکھ کرنا ہوخودان ہی کو کرنا پڑے گا افسروں کی یہ چھوٹی می جماعت جزم داختیا طاور تند ہی ہے ترکوں ادر برطانوی افواج کی صورت حال کا مطابعہ کرنے لگی۔

اارنس اپنے دوست سے ملا اور اس سے اپنے'' خواب'' کا پکھ حصہ بیان کیا۔ س کر میرمر و مسن بھی چکرا گیا اور نقشہ کے مطابعہ کے لیے اس کے ساتھ ہولیا۔

ای اثناء میں انہیں کوئی خبر سنائی پڑی جس نے انہیں چونکا دیا اور تیز کاروائی پر مجبور کر دیا۔
معلوم ہوتا ہے کہ عربستان کے متعلق ترکول کے بھی بعض نقاط نظر تھے۔ یا در کھنا چاہیے کہ تمام عالم
اسلام کی نظریں ندہجی ہدایت اور مدد کے لیے مکہ پر گلی رہتی ہیں۔ شرع محمدی کے پیرد خواہ وہ
ہندوستان کے ہول یا افریقہ کے ایسٹ اعثریز کے ہول یا ایشیائے کو چک کے ان سب کے دلول میں
ایک خیال چھپا ہوتا ہے اور وہ جہاد یا مقدس لڑائی کا خیال ہے۔ ان کا فدہب انہیں مجبور کرتا ہے کہ بے
ایک خیال چھپا ہوتا ہے اور وہ جہاد یا مقدس لڑائی کا خیال ہے۔ ان کا فدہب انہیں مجبور کرتا ہے کہ بے
اقوام میں لڑائی کا نقشہ بی بدل جاتا۔

" میں میں لڑائی کا نقشہ بی بدل جاتا۔
" میں اور انر ملہ میں جہاد کا اعلان ہوجہ تو و دنیا کی متمدن

مد بالإانا بهر آل مرحة زهرا يهوا الماس رود يك معمل والما

اس مجنونا نہ صدائے جہاد کوئن کر حکومت برطانیہ کے سپانیوں بی پر بل پڑے۔اس کے معنی یہی ہو سکتے تھے کہ تمام ہندوستان اور افریقہ سفیدنسل کے مقابل میں صف آ راء ہوجائے گاچونکدان میں سے بیشتر ممالک پرخود برطانیہ کا قبضہ تھااس لیے میہ چیزاتحادیوں کے مقصد کے لیے بخت اندیشہ تاکتھی۔

یہ ہے کہ کرترک اور جرمن سر جوڑ کر بیٹھے اور جہاد کے اعلان کامنصوبہ باندھا وہ بادر کرانا چ بتے سے کہ وہ ان کی مدد کریں عے جوظیم الثان مسلم ایم پائز کے قیام کے لیے لڑائی میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔

نیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت پچھ کیا مجاز ریلو ہے کے ذریعہ وہ مدینہ کونو جیس ہجوانے گئے جواس میو کا اُن کا آخری اشیشن ہے۔ بیفو جیس جہال پہنچتیں۔مقدس لا اُنی (جباد) کا اعلان کر دیتیں اورای کے سرتھ جرمنوں نے تفیہ کارگز ارا یجنٹوں کی ایک جماعت کے ذریعے ''اسلکی '' پر ملک کے دوسر ہے حصہ ہے اس کی بلیخ شروع کر دی۔اس کا اصلی مقصد تو ظا برنہیں کیا گیا لیکن عام طور پر برطانوی فوجی مرکز وں میں خیال کیا جانے لگا کہ اس کا منتاء اس بات کی شہر ہے کہ ترک اور جرمن ان تمام کی مدد کے لیے آ مادہ میں جوان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔

جنہوں نے صیبی کڑائیوں کے حال میں پڑھا ہے کہ مسمانوں نے یکا کیکس طرح مغربی دنیا کوروند ڈالاتھاوہ اس کا بھی اندازہ لگا گئتے ہیں کہ جہاد کا مینصوبہ شرق کی سی دوائے بے ہوشی یابرگ حشیش کے زیرا ٹردیکھا ہوا کوئی خواب ندتھ بلکہ ایک اصلی وہشت ناک خطرہ تھا۔

لارنس پیسب جانتا تھا اب وہ وقت آیا کہ اس کی خاص قابلیت انگلتان اور اشحاج ہوں کے لیے انتہا ورجہ کار آمد ثابت ہو۔

مکہ کے مقدس شہر جہاں ہرسال مسلمان زائرین سفر کر ہے پہنچتے ہیں شریف مکہ کی محافظت میں تقویش نیف کو : رو کہنز نے اس بغاوت نے او کا تا ت سمجھائے یہ تقدید اپنی فوجوں سے اتحاد دیوں ک امداد میں برید کرسکت تھااور شریف کو میر بات نہیں بھولی تھی۔ استعار دی زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بائی بیش ہو ہے جینی ہے جنگ کے اتاریز مطاؤ کا مشاہرہ کرر باتھا۔ مسامل تو اتحاد ہوں کی تا سیر میں تھا پھر جرمنی اوراس کے معاونوں کا صلیف ہو گیا۔ وشمن کی بڑھی ہوئی فوجی طاقت کے مقابلہ میں خوداس کی اپنی فوجی طاقت اے بہت حقیر نظر آئے گئی۔

ترکول کے نے اقدام نے اس کوخوف زدہ کردیا۔ اب اس کو یکھ نہ پچھ کرنا تھا۔ اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ترکول کو اس عیارانہ خیال سے بازر کھے چاہے اس میں اس کواپی سلطنت سے باتھ وھونا ہی کیول نہ پڑے اُسر چدوہ ونیائے اسلام کا امام تھ پھر بھی جانتا تھا کہ مسلمانوں اور میسائیوں میں مقدس جنگ کا صرف ایک ہی انجام ہو شمتا ہے۔ انگریزول کے فوبی مرکز پراس نے پیغام بھیج کہ اب وہ بعادت کرنے والا ہے۔ ابھی پے پھر بھی نہیں۔

یباں بیام مرضروری ہے کہ اس صورت حال کواس وقت کی روشی میں دیکھ جائے کہ اارنس نے قاہرہ میں ایک مختصر ہم بن کی جماعت کے سامنے اپنے منصوب بیان کئے تھے۔اس خیال کو دل میں سے کمانڈر ہوگارٹ بج قلزم کی طرف بیمعلوم کرنے کے سیے روانہ ہو گئے کہ آخر تریف مکہ کا خشہ ء کیا ہے لیکن بیروانگی بہت بعداز وقت تھی بغاوت شروع ہو چکی تھی۔اس کا انجام جو کچھ بھی ہوشریف مکہ نے تو اعلانہ طور پراتھادیوں کی رف قت اختیار کر لی تھی۔

یہ صورت حال تھی۔ کہ پردہ اٹھا اور رہائی طور پر بعاوت عرب میں داخل ہو چکا تھا بعض دلی ہو ہے تھی اور جونکہ اس کے ہمیشہ کے میشہ کے ساتھی اس سے اکتا گئے تھے اس لیے رخصت نور استظور کرلی گئی۔ اس قصہ کے سلسد میں بیان کیا جاتا ہے کہ دہ اپنی رخصت سے داپس ہی نہ ہوا بلکہ تھی اربا اور اس طرح اپنی مہم شروع کی یہ قصہ دلچسپ تو ہے کہ دہ اپنی بیشتہ قصوں کی طرح حقیقت اس سے بھی بجیب تر ہے۔ جو با تیں ممکن الوتوح تھیں ان کا ضرور ہے لیکن بیشتہ قصوں کی طرح حقیقت اس سے بھی بجیب تر ہے۔ جو با تیں ممکن الوتوح تھیں ان کا ذکر اس نے اپنی بیشتہ قصوں کی طرح حقیقت اس سے بھی بجیب تر ہے۔ جو با تیں ممکن الوتوح تھیں ان کا ذکر اس نے اپنی بیشتہ قصوں کی طرح حقیقت اس سے بھی بجیب تر ہے۔ جو با تیں ممکن الوتوح تھیں ان کا ذکر اس نے اپنی بیشتہ قصوں کی طرح حقیقت اس سے بھی بجیب تر ہے۔ جو باتیں ممکن الوتوح تھیں دہ باتھا کہ آئر اس نے اس کی مشا بغیر بی کا در دا نیوں کے دمہ دار بڑے بڑے جرنیوں کو یہ یقین دا، نا تھا کہ آئر وہ اس کو عربت اس کو عربت اس کو بیست مدد کر سکتا ہے ان عہدہ دار دول سے بھین میں بھی نہیں دیں تو مقصد فتے کے حصول میں وہ تھوڑ کی بہت مدد کر سکتا ہے ان عہدہ دار دول سے بھین میں بھی نہی تو مقصد فتے کے حصول میں وہ تھوڑ کی بہت مدد کر سکتا ہے ان عہدہ دوان کی وہون کی بہت مدد کر سکتا ہے ان عہدہ دار دول سے بھین میں ہی تو انہوں نے اس فوال دھیسی نیلی آئی موں والے ضدی نو جوان کی سے تعرب میں بھی نے دی تو مقصد فتے کے حصول میں دو اس فوال دول سے اس فوال دول سے دی تو انہوں نے اس فوال دول ہے تھیں نیلی آئی موں والے ضدی نو جوان کی دول مور کی بھی نیلی آئی موں والے ضدی نو جوان کی دول میں میں میں میں مور کی بھی تو نور کی بھی نیلی ہونے کی دول دول ہوں کی بھی نور کی بھی نیلی ہونے کی دول دول ہوں کی تو انہوں نے اس فوال دول ہوں کی بھی نیلی ہونے کی دول ہوں کی دول ہ

طرف سے فکر مند ہونے کے بجائے اس کواپ مشن پر روانہ ہونے کی اجازت دے دی۔ عمر رسیدہ ماہروں کی اس ''شوقین سپاہی'' کے منصوبے میں کوئی بات نظر آئی ہوگی۔ ارباب اقتد ارنے خاص فوجی مدمت ہے اس کی تبدیلی اس طرف کردی جس کوا کی۔ طرح خفیہ خدمت کا محکمہ کہا جا سکتا ہے۔

اً سرچہ وہ عربوں میں توقیری نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے لیکن اب وہ اس مقدس ملک کو جارہا ہے جس کے درواز ہے تمام بے دینوں پر بند ہیں۔ یہ بددین اپنے تصور میں نیقین رکھتا تھ کہ یہاں اسے دوامورانجام دینے ہیں۔ پہلا کام ایک سیڈر کی تلاش تھا پھر اس کو یہ یقین دانا تا کہ عرب نے آپ ل کے لائے مرنے والے قبیلے اپنی برسول کی خول ریز اٹر ائیوں کو بھول کر آپ سیس متحد ہو تلتے ہیں اور ترکوں کو ملک سے نکال ہا ہر کر تحتے ہیں جنہوں نے اس ملک کو استے عرصہ تک لوٹا ہے ملک پر ترکول کی ترفی کو ملک ہے اور اندان کی مارے بھی کم کم فاصلہ پر اردے مضوط تھی۔ میک کی واحد ریلوے ال کن پر انہیں کا قبضہ تھا اور رائفل کی مارے بھی تھیں۔ ان کے ہاس جدید بندوقیں اور رائفلیں بھی تھیں۔

عربوں کے پاس چندی بندوقیں تھیں اور وہ بھی اتن پرانی کہ پہلی ہی بار کے جھوٹے میں ان کے بھوٹے میں ان کے بھوٹے ان کے بھواروں میں پرانی وضع کی بھر مار بندوقیں اورا کی بندوقیں بھی شامل تھیں جن کو چھما ق سے اڑا یا جاتا تھا۔ نیز سے تھا ور خبر ہو ان قراق تھے لا ان کا گوب مشغلہ تھا۔ وہ جب نز نے سے تھک جات تو فاطر لڑنے کی بجائے لوٹنا جرانا اور آگ لگانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ جب نزنے سے تھک جات تو عموا گھر لوٹ جاتے ۔ لارنس میسب جانتا تھا اس پھی اکتو بر 1916ء میں اپنے خوابوں اور نا قابل تھے ہوارادہ سے لیس ہوکر دہ عرب کے ساحل کی طرف چل پڑا۔ مدد کا کوئی وعدہ اس سے نہیں کیا گیر تھا۔ سوائے اپنے منصوبہ کے اس کے پاس کے بھی نہ تھا۔



عربستان کی مہم شروع ہو چکی تھی۔ اونس موئیز ہے دوانہ ہوا ''شتی ست رفتاری ہے فتیم میں چلنے تگی۔ لارنس پرفکر انداز میں ان پھر ملے ساحلوں کی طرف و کیھنے لگا جن میں اس کی ابتدائی ونوں کی **آوارہ گردی کے مناظر پوشیدہ تھے۔** 

دوسال قبل وہ عقبہ ہے ریگتان سینا کے وسط تک زائرین کے راستہ پر چات ہوا پہنچ تھا ای وقت سے اس ریگتان نے اس کا دل موہ لیا تھا اب وہ پہلی بار مسلمانوں کے مقدس ملک کو جار ہا ہے اس سفر کی ایک غایت مسلمنت عرب کا قیام بھی ہے۔

کشتی کے ملاح ان عجیب مسافروں کو دیکھ کرجیرت زدہ تھے۔خصوصاً اس شخص کو دیکھ کرجو فوجی وردی پہن کربھی سپاہی نہ معلوم ہوتا تھا۔انہوں نے اندازہ لگالیا کہ دہ اپنے ساتھی ہے بہت کم گفتگو کرتا ہے۔اورا کثر اوقات اپنے خیال میں محور ہتا ہے۔

ملاحوں نے بع چھا کہاں جارہے ہو؟۔ کسی نے جواب دیا۔'' جدے''۔ کس لیے؟

رہتا۔

کشتی اس سمندر کے چکی تال پر جوطویل طویل لیکن ست رفتارا تار چڑھاؤ کے ساتھ جلتے ہوئے سورج کے نیچے ہریں لے رہا تھا آ ہتہ لیکن ہموار رفتار ہے دھوال اڑاتی چلی جار ہی تھی۔ اس وقت عرشہ پر کھڑ ہے ہونے یا کس سلاخ کے باہ جھکنے کی کوشش کرنامحض حماقت تھی اس لیے کہ ٹری کی صدت ہے جسم کا گوشت جل اٹھتار ہیں کے وقت وہ عشکھر کے سابی ہے آ ہے دویا تین تمبوں کی مونائی کا پردہ ڈال لی کرتا تو وفت کے گزرنے کے ساتھ بیسا یہ بھی جتما جاتا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ بیسا یہ بھی جتما جاتا تو وہ خود بھی اس کے ساتھ بینی کمایٹرین کی یونیفارم کے باوجود ارنس سی مرب کی طرح یاؤں سمیٹ کر جیشنے میں آ رام محسوں کرتا۔

ان کے جدے پہنچنے ہے ایک دن قبل موسم میں یچ تغیر رونما ہوا۔ آس ن یکا نیک سے ہ ،ورتیرہ تارحد تک نیلگوں ہوگیا۔ جوطوفان کی آمد کا پیش خیمہ ہے۔

اکیدون تکلیف میں گزرا۔ بدشگون جھلائی ہوئی ہواجہاز کے ماتھے پر پانی اڑاتی رہی سندر میں تموج عظیم تھ جس ہے بھی بھی پانی کے تھیٹر کے شتی سے عشر کے شرحہ پر بھی پڑنے لگتے تھے۔

ایک گوئی کے ساتھ ہوا کا جھڑ خلیج پر سے ٹررگیا۔ موجیس بلند ہوئیں اور ان کے ساتھ کشتی بھی ابھری کشتی جب موجوں کے اتار کے ساتھ سطح پر آتی تواس کا پنگھ البرد ل کودھیں کر آئے بر سن ہوا نظر آتا۔ اس ہولنا ک سمندر میں کشتی پانی کو چیرتی وشواری کے ساتھ راستہ پیدا کرتی چل جارہی تھی سطح آب پروہ الی معلوم ہوتی گویا کتا تیرتا ہوا پانی ہے باہر آر ہا ہے۔

طوفان جس تیزی ہے آیا تھاای تیزی ہے گز رگیا اب وہ پھر خاموش سمندر میں بزھے جا

رې تقے۔

الله المحل المحل المحرور من الله المحرور المح

کہیں کہیں گشت لگاتی ہوئی شارک مجھلی کا پر یا سوساروں کی نکڑیاں خاموش سطح آب میں لرزش پیدا کردیتیں ۔ سمندر ہے روشنی کی زندہ لکیسرین نمودار ہوتیں اور آ کھے جھیکنے میں نظر ہے غائب ہو جاتیں قلنچیں مارتی ہوئی مجھلیاں نیچے چھٹے ہوئے خطرہ کے ڈرے بھاگ جاتی تھیں۔

کی ایک ہی صبح میں یہ سیدھی سادی کشتی عہد قدیم کے نارزمنوں Norsemen کے اس باد بانی جہاز سے مشابہ معلوم ہوتی جو نامعلوم مہموں پرکسی خیالی سمندر میں سفر کرتے تھے۔

جب معلوم ہوا کہ جدہ قریب ہے تو مسرُ اسٹورز آئے کی طرف دیکھنے لگے یہ بات انہوں نے ا، رنس ہے بھی کہی لیکن اس اطلاع نے لارنس میں کوئی بیجان پیدا نہیں کیا۔ اس کے چہرہ کی متنت علی حالہ قائم رہی البتۃ اس کی تیزنیلگوں آٹھوں میں چمک تھی پھروہ بھی بندہوگئیں۔

دوسرے دن مسیح میں جدہ نظر آنے لگا۔ سفید موجیس ان چنانوں اور ریت کے تو دوں پر سر نیکتی نظر آتی تھیں جو خاص ای بندرگاہ کے لیے مخصوص میں۔ مسافر کشتی کے کپتان کی طرف غورے د کچھ رہے تھے جو کشتی کو سمند کے آڑے تر چھے دھاروں ہے بچا تا ہوا اس چھوٹے ہے بندرگارہ پر لنگر انداز کرنے لے آیا تھا۔

لارنس اوراس کادوست جب ڈو نگے ہیں بیٹے کرس حل کی طرف روانہ ہوئے تو خلیج کو پار

کرتے وقت ڈو نگے کی تیز رفتاری ہے جو ہوا پیدا ہوتی تھی وہی آسان ہے برسی ہوئی آگ ہے تسکیل پانے کا ایک ذریعہ تھی۔ اارنس جانتا تھا کہ شمالی عربتان کی گری کسی ہوتی ہے۔ بہتوں کے مقابلہ ہیں وہ اس ہے متاثر بھی بہت کم ہوتا لیکن آج کی کیفیت جداگانہ تھی۔ ای کے ذکر میں اس نے بعد میں تعما ہے کہ ''اس کا بیقول عربتان کی مہم کے پہلے دن پر بالکل ہے کہ ''اس کا بیقول عربتان کی مہم کے پہلے دن پر بالکل راست آتا ہے۔ شہر کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جب وہ انگریز قو نصل کے مکان کو چلے تو بھنی ہوئی ہوا کے ساتھ و دی بازار سے ٹی جلی ہوتا رہی تھی۔ جدہ وہ گیب مقام ہے تقریبا تمام گلیاں اس قدر تک کہ ایک سرے سے دو ہر ہے ہر ہے تان کی چھتوں پر لکڑی کے بل بناد کے گئے تیں۔ بیاس لرزتے ہوئے شہری من ند ہے جس کو مقوے ہے تر اش کر بنیا گی ہوا در پاؤں کے بٹی بینا دیے گئے تیں۔ بیاس لرزتے ہوئے شہری ما ند ہے جس کو مقوے ہے تر اش کر بنیا گی ہوا در پاؤں کے بٹی بینا دیے گئے تیں۔ بیاس لرزتے ہوئے شہری ما ند ہے جس کو مقوے ہے تر اش کر بنیا گی ہوا در پاؤں کے بٹی بینا دیے گئے تیں۔ بیاس لرزتے ہوئے شہری ما ند ہے جس کو مقوے ہے تر اش کر بنیا گی ہوا در پاؤں کے بٹی بینا دیے گئے تیں۔ بیاس لرزتے ہوئے شہری ما ند ہے جس کو مقوے ہے تر اش کر بنیا گی ہوا در پاؤں کے بٹی بینا دیے گئے تیں۔ بیاس لرزتے ہوئے شہری ما ند ہے جس کو مقوے ہے تر اش کر بنیا گی ہوا در پاؤں کے بٹی بینا دیے گئے تیں۔ بیاس کر میں گی ہوا در پاؤں کے بٹی بینا دیے گئے تیں۔ بیاس کو مقون تھیں

بچھی ہیں کہ چلتے وقت آ واز بہت کم پیدا ہوتی ہے۔

زیادہ دفت ضائع نہیں ہوا۔ ایک دوسراانگریز عہدہ دار کرئل ناس جومشرق ہے اپنی واقفیت کی بناء پرمتاز تھا' لارنس کی پذیرائی کے لئے جدے میں موجود تھ پختھر تعارف کے بعد لارنس انجان طور پر حالات کے نشو دنما کا منتظر ہوگیا۔

لارنس بادش ہے دوسر سے لا کے عبداللہ سے ملائیکن عبداللہ اسے بند نہ آیا اس نے خیال میں کہ چونکہ یہ بہت ہنسوڑ ہے اس لیے الیہا قائد نہیں بن سکت جس کی اسے تلاش تھی سیکن جب اس نے ارنس سے کہن شروع کیا کہ لڑائی میں عربوں پر کیا گز رر ہی ہے تو ہنسی اس کے چر ہے ہے رخصت ہوگئی۔ ترک برابرامداد حاصل کر رہے تھے اور اندیشہ تھا کہ بہت جلد حملہ کر کے انہیں سمندر میں دھیل ویں گئے۔ ترک برابرامداد حاصل کر رہے تھے اور اندیشہ تھا کہ بہت جلد حملہ کر کے انہیں سمندر میں دھیل ویں گئے۔ عرب اپناتھ یا ساراگولہ باردو پھونک چکے تھے ان کی بندوقیس بریارتھیں اور غذا بھی الن کے پاس اتی کافی مقدار میں نہتی کہ ایک موزوں فوج کو ملک کی حفاظت کے لیے متحدر کھ سکے۔

كياامريز كهدد بيناسكة بن؟

لارنس کی اصلی دفت یم بھی وہ عیسائی افواج ہے کیے کہے کہ سکتا تھا کہ ایک مسمان ملک کو بچا کمیں جس پرترک مسلط تھے اور جوخود بھی مسلمان تھے۔ یہ ایک اچھا خاصہ معمد تھا۔

لارش فیصل کی بابت من چکاتھا فیصل بادشاہ کا بیٹا تھا اور افوائ کی ممان کررہاتھ میں رہنہ ترغیب وتح میں کے نام ایک خطرے صل کررہا جو فیصل سے اس کو متعارف کراتا تھا۔

خطے لیس ہوکرانگریز عہدہ دارستا ہی رہے تھے کہ شام میں ایک گل کھا، ۔ ٹیلیفون کی تھنٹی ۔ بجی۔ (شاہ تجاز کے پاس ایک ٹیلیفون بھی تھا جوجدے ہے کھے کو ملاتا تھا)۔

کیا ہز اسلنسی انگریز عہدہ دار بینڈ سنا پند کریں گے؟۔

بینڈ! آپ کس چیز کے متعلق گفتگو کررہے ہیں۔ بینڈ کیا!

اس کے ادھیزین کا کیا اندازہ ہوسکتا تھا۔ ریگستان میں بینڈ کوکس نے سن ہوگا۔

حقیقت حال ای وقت بیان کی گئی۔ ترکوں کے گورز برنل کے پاس ایک بینڈ تھا۔ عربوں نے وہرز برنل کے پاس ایک بینڈ تھا۔ عربوں نے وہر خرش کی سیاہ کے ساتھ بینڈ نواز وں کی ایک جماعت کو بھی گرفتر کر لیا تھا۔ کڑنے والے سیاہی تو قیر خانہ بھیج وئے گئے اور بادشاہ سلامت نے خود کی دل بہلائی کے لیے بینڈ نواز وں کواپنے پاس رکھ لیا۔ بادشاہ نے گفتگو ختم کرتے ہو ہے کہا جی ہاں! بات یہی ہے تو پھر کیا آپ سنا گوارا کریں گئے۔

وہ جیران تھے کہ بادشاہ کے محل ہے جو بچ س میل کے فاصلہ پرتھا بینڈ سنا س طرح جاسکتا

ببرحال بادشاه محض سوالات نہیں پو جھتے ۔ وہ تو حکم دیتے ہیں ۔

بادشاہ براہوشیارتھا۔اس نے ریسورکومیز پررکھ اور جب لارنس اور دوسر نے لوگ کے بعد دیگر کے کان لگا کر سننے لگے تو آئییں بادشاہ کے بیٹز کی''موسیقی'' سائی دی۔

کسی نے بینہیں سمجھا کہ سرکیا تھالیکن بینڈ نگر رہاتھ۔ بادشاہ سلامت بھی اس سے خوش تھے۔ اور جلیل القدرمتاز عہدہ داروں کو بھی محفوظ فرمار ہے تھے۔

مزید برآ س مزید ضافت طبع کے خیال ہے بینڈ پچاس کے فاصلہ پرجد ہے بھجوادیا گیا تا کہ جدے بیل بہرہ دواراس کوئ کیس اور خود بادشاہ سلامت اس بجیب وغریب ٹیسیفون پراس کی موہیقی کوئ کر مخفوظ ہوں بادشاہ کے لیے بیا لیک نیا تھلو تا تھا۔ کوئی بیرنہ سجھا کہ آخر بینڈ پرنج کیار ہا ہے۔ موہیقی کوئ کر مخفوظ ہوں بادشاہ کے بیادہ کی برانہ تھا اور دوسرا ترکوں کا قوئی تر انہ اس کے ملاوہ پجھاور جمنوں کا قوئی تر انہ اس کے ملاوہ پجھاور جرمنوں کا قوئی تر انہ اس کے ملاوہ پجھاور جرمنوں کا قوئی تر انہ اس کے ملاوہ پجھاور جرمنوں کا قوئی تر انہ انہ انہ بادشاہ زندہ بادشاہ زندہ بادشاہ زندہ بادشاہ زندہ بادشاہ نازہ ہو کو پورے سروں میں بجائیں تو آپ کواس محلوط کا پجھ بی اندازہ ہو کہ کو پورے ہوئی کہ ایک موٹی کہ ایک محلوط کا بیکھ بینڈ نواز '' گران' پرمطلق توجہ نہ کرتا سموں کی بساط بھر یہی کوشش ہوتی کہ ایک دومرے کو مات کرویں۔

بینڈ نوازوں کی جماعت کودایس مجھوادیا گیا۔

دوسرے دن لارنس جوامیر فیصل کے موسومہ خط سے لیس تھا رابخ کی چھوٹی می بندرگاہ سے
کشتی کے ذریعہ روانہ ہو گیا۔ ربغ جدہ سے اس میل پر واقع ہے یہاں اس کی ملاقات بادشاہ کے
دوسر سے لڑکے شریف علی سے ہوئی۔ اس وقت لارنس بالکل اکیلاتھ اور چونکہ شریف علی لارنس سے
بالکل ناواقف تھا اس لیے بوڑ ھے بادشاہ کے احکام پاکراس کی حیرت کا کوئی ٹھکا نہ ندر ہا۔

انگریزعہدہ دار (لارنس) کواس نے غورے دیکھا جس کا سراس کے شانے کولگتا تھا۔ بادشاہ نے خط میں لکھا تھا کہ اس جلیل القدر'' انگلسی'' کے ساتھ محافظ سپاہ کا ایک دستہ کر دیا جائے جواس کوامیر فیصل تک نی الفور پہنچ دے۔ یہ پڑھ کراہے دھچکا سالگا۔ ذمانہ جنگ کا تھا اور بجھ میں نہ آتا تھا کہ بدشاہ اس مجیب ہمینیت کے نوجوان کواس کے بھائی کے پاس کیوں بھجوار ہاہے۔

ارنس مفر پر واند ہونے ہے قبل ایک رات کے لیے تشہرار ہا۔ شریف علی نے اس کے پہنے کوعر بوں کا سر ﷺ دیا اور اس کے ناپ نوس یو نیفارم کو پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک عبادی۔ خاص اپنے اونٹ پر سوار کرا کے خاص آ ومیول میں سے دوکور بہراور محافظ کی حیثیت سے ساتھ کر دیا۔

لارنس نے سکون اور دلجمعی سے بیرسب چیزی قبول کیں اور تن بہ تقدیر اندرون ملک تین دن کے سفر پر روانہ ہوگیا۔ دوران سفر میں اس کوصرف اس بات کا خیال آتار ہا کہ وہ انگریز ہونے کے باوجوداس قد میم راستہ پر سفر کر رہا ہے جس پر سفر کر کے مسلمان حاجی کے پہنچتے ہیں۔ یہ ایک انو کھ خیال مقا۔

ریگتان کے کنارے کنارے پہلے دن کا سفر اکتا دینے اور تھکا دینے والا تھا پنچ صرف ریت ہی ریت تھی۔ لارنس نے اپنے اونٹ کے بازو کی ایک کھوہ میں سکڑ سکڑ کررات بسر کردی۔
دوسرے دان کے سخت سفر میں گرم سورج اس کا چہرہ جھلسا ڈالٹا تھا اور گرمی ہے اس کی آ تھوں میں درد ہونے لگا تھا۔ اس کو خیال آیا کہ صحرامیں داخل ہونے کے بعدے یہ وقت اس پر بہت طویل ہے۔ دوسال کی مدت کا پیشتر حصہ اس نے آ رام دہ کمروں اور آ رام دہ بستروں پر گزارا تھا۔ اور اس اچا تک تغیر نے اس کو کرکے نے والی مشکلات پر شجیدگی سے غور کرنے پر مجبور کردیا۔

فیصل کے کمپ کو پہنچنے سے پہلے وہ اونٹ کی پیٹے پر نیند کے مارے اوگھ ارہا۔ لیکن جوں ہی
آخری منزل شروع ہوئی ایک اجنبی نمود ارہواوہ لارنس کے برابرسفر کر تا اور دونوں باتیں کرتے جاتے ۔

ہمقصد انا ب شناپ گفتگو ہوتی جس کی کوئی غایت نہ تھی ۔ یہ گفتگو کھن تضبیح اوقات کا دوسرانا م تھا۔

نو وار داس بات کی امکانی کوشش کرتا رہا کہ اس تجیب وغریب ذراہے آ دمی ہے جوعر بی
لیٹا ہوا تھا بچے معلوم کر ہے۔

اس نے خیال کیا ہوگا کہ اس طرح کا سفر کر نے والا کوئی معمو کی شخص نہیں ہوسکتا اس کا اونٹ اونچا' مونا تازہ خوش نما اور اس نسل کا تھ جس پرصرف شنراد ہے سوار ہوتے ہیں کجاوہ زرق برق پری کا م کے گدوں ہے آ راستہ تھا اور اس پرقیمتی پرتکلف کمبل بچھے ہوئے تھے جن کے کناروں پر بھڑک دارر نگوں کے جمال لٹکتے تھے۔

نو واردا تنا قریب آلگا کہ مسافر کے چیرے کی جھلک اے نظر آسکتی تھی لیکن لارنس کا سر پوش اس کے چیرہ پر کس کر بندھا ہوا تھا۔ جس میں ہے صرف آسکھیں نظر آسکتی تھیں یہ بھی اس طرح ڈھکی ہوئی تھیں جس طرح شکرے کی آسکھوں پر چیڑے کی ٹولی چڑھادی جاتی ہے۔

لیکن اس کے استفسارات! وہ اارنس سے مصر کی عربی میں شقتگو کر رہا تھا اور از ارنس بھی ای زبان میں جواب ویتا جا تھا۔ یکا کیک اس نے شال شام کے لہجہ میں "فقتگو دو شخصوں کی لڑائی میں ایک کے بلکی سے ستایش کے ساتھا کی لہجہ میں جواب و بیے شروع کئے ۔ یہ گفتگو دو شخصوں کی لڑائی میں ایک کے وار اور دوسر ہے کے بچو کر سے مشابہ تھی ۔ فرق صرف اتنا تھا کہ نو وار دا بنے سوالات اس طرح کرتا گویا وہ فوج میں استعمال ہونے والی بڑی تکوار سے تملہ کر رہا ہے ۔ لیکن الرنس کے جوابات تیزی اور ہوشیاری میں بیوست ہوجانے والے بڑی کا حرکھ تھے۔

متجس نے جن کا نام خلال تھا گفتگوختم کردی۔اس نے خوش آئندالفاظ میں لارنس کوخدا حافظ کہااور جب لارنس اوراس کے ساتھی فیصل کے فرودگاہ پر پہنچ تو معلوم ہوا کہ منتفسر ترکوں کا تنخواہ یاب جاسوس تھا۔اس لیے لارنس کی احتیاط ہرطرح بجااور درست ٹابت : و کی۔ ہمیٹہ بھنبھنتے ہوئے کیڑوں اورخصوصاً مچھروں مے محفوظ رہنے کے لیے چہرہ پر عمل کا نقاب اوڑھ کررات بھر کے لیے لارنس سستالیتا اور سبح کی ابتدائی ٹھنڈی گھڑیوں میں راس واد کی حمرا کی حرف معدا پنے ساتھیوں کے چل پڑا۔ (عربی لفظ وادی Vally کامترادف ہے۔)

جب وہ ٹیلے کی چوٹی پر پہنچا تواسے پہلی بارلڑنے والے عربوں کا ایک بہت بڑا مجمع نظر آیا۔
عرب ایک نخستان میں اتر پڑے تھے۔ اس لیے کہ درختوں اور تازہ جمکع نظر آیا۔
آ تکھوں کے لیے سکیس تھی جو تین دن تک حرائے سفر میں تابش اور چمک سے بہنے کی ، کام کوشش کرتی رہی تھیں۔ درختوں کے بینچا دھ اوھر سفید بھورے اور کا لے ربّی کے خیمے کھڑے۔ ان جیموں نے دھویں کے بینچ بال کھی تے ستو ن ہوا میں بلند ہور ہے تھے۔ آ گے جا آ گے ج ب اُ بڑوں بہنوں وہ اور جب بینچ ہورے اور مالام کیا ۔ دونوں ربہ وں سے قوہ اور جب بینچیوں وہ بال سے شزرے تو وہ سروقد مخت کھڑے ہوئے اور سلام کیا ۔ دونوں ربہ وں سے قوہ مانوس بنی عبد اور شکل کو نہوں نے بڑے تیجب سے دیکھ اس کی عبد اور قیمی کہا در تیمی کی اس کی عبد اور قیمی کہا در تیمی کے دونوں ربہ وہ کے بینے کہا در تیمی کی اس کی عبد اور قیمی کے کہا دونوں کی بینے کے بینے کہا دونوں کی بینے کی کہا دونی بردا آ دمی ہوگا۔

بالاً خی رس کوایت سند میں ایک مقصد نظر آئے لگا۔ اس خوشن منظر نے جوالی ہی چل اور وحث نہ شاہ کے بنا ہی جا اور وحث نہ شاہ کے بنا ہے گئے کہ مشاہ کے بنا ہے ہی اگر دیا اور وہ وہ مثاہ کے بنا ہے گئے کا منتظر ہو گیا۔

ا کیے طویل پست اور پھیلی ہوئی حہیت والے مکان کے آگے جب وہ اترا تو اسے ایک عافظ نظر آیا جس کے کندھے پر چاندی کے قبضے والی تلوار لئک رہی تھی۔ ایک اور می فظ نے اس سے سر موثوث کی اور لارنس کو آگے بروھنے کی اجازت ل گئی۔

قصر شاہی کے اندرونی حصہ میں عربی شنرادہ کھڑا تھا جس سے لہ رنس ملنا جا ہتا تھا اور جس محمقعلق اس نے بعد میں لکھا ہے۔

'' پہلی ہی نظر میں میں بھانپ گیا کہ بیدوہ لیڈر ہے جو بغاوت عرب میں چارچا ندلگا دے۔ گافیصل بہت اونچا' ستون نما' اور چھر ریے بدن کا تھا۔سفید رنگ کی کمبی ریشی خلعت جسم پرتھی اورسر پر بھورے رنگ کاسر ﷺ شوخ تارخی اور سنہری ڈور ایوں سے بندھا ہوا تھا اس کی سیاہ داڑھی اور بے رنگ چہرہ شل نقاب کے تھے۔ چہرہ شل نقاب کے تھے اس کے ہاتھ خنج کے او پر آ کرا لیک دوسرے سے ملتے تھے۔ (دانائی کے سات سنون)

شنرادہ اور باہمت نوجوان انگریز نے نہایت مہذب پیرائے میں ایک دوسرے کو مبارک سلامت کہا جس کے بعد فیصل الارنس کوا ہے اندرونی کمرہ میں لے گیا۔ کمرہ کی دیواروں کے اطراف کئی آدمی چیپ چاپ پاؤں سمیٹے بیٹھے تھے ان سمھوں نے تیز تیز نظروں سے اس شخص کود کھنا شروع کی جوان کے شنز اوے سے منے وجھوایا ٹیا تھا اور جس کی سفارش خود باوش ہ سما مت نے کی تھی۔

فیصل نے نیجی اور دھیمی آواز میں کہا۔'' خدا کی عنایت تمہارے شامل حال رہے۔ابا سے سفرتو نہائت آسانی سے طے ہوا ہوگا۔

''سفر میں گرمی بہت تھی جن بشنرادہ صاحب!اورخصوصاًا سفخص کے لیے جواس زمین ہر بالکل نو وار د ہو۔

فصل نے بڑے تا کُی اہجہ میں جواب دیا۔' اجنبی ہوتے ہوئے بھی تم نے بہت تیزی ہے۔ سفر طے کر ڈالہ ۔''

ایک لمحہ تک خاموثی رہی جس کے بعد فیصل نے بوچھا۔'' کیاتم پہیں رہن جا ہے ہو؟''۔ ، رنس نظر جما کرشنرادہ کود کچھار ہااور پھرنرم پراحتیاط لہجہ میں جواب دیا۔

''بہت مناسب لیکن دمشق تو یہال ہے بہت فاصلہ پر ہے۔''

يكنابب جرات كاكام تعااے كمره من بي فينى كى حالت نظرة في ا

وہ بجھ گیا کہ اس کا پہ کہنا گویا بجلی کا کڑ کا تھ ممکن ہے اس کو وہ اپنی جنگجو یانہ توت کی تو بین پر محمول کریں یا پہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کے اس سے کا حسب دلخواہ اثر پیدا ہو۔ یعنی وہ اپنی منزل مقصود کو د کھنے کیس جس کے ساتھان کی ساری تو قعات اور مساعی وابستہ ہونی چ بئیں۔

بیا کیک منٹ بھی لارنس پر بہت طویل ً زرا۔ وہ ان کے درمیان بالکل اجنبی تھا یعنی صرف

ایک''بے دین''انگریز۔

ا کیا ایسے ملک میں جہاں موت وحیات بہت تیزی ہے وقوع پذیر ہوتے ہوں کوئی سفاک اس کے قلب میں فیخر جھو نک کراس کی تمام خیال آ رائیوں کا خاتمہ کرسکتا تھا۔

لارنس نے اپنی نظرین فیصل پر جمائیں اور بالآ خرشنرادہ نے سراٹھایا اور لارنس کے مثین اور مئلرانٹ سے خالی چبرہ کود نیستے ہوئے آ جنگی ہے جواب دیا۔

تی ہاں ہشق بہت دورتو ہے لیکن بحمر القدتر ک اس سے بہت زیادہ قریب ہیں۔ یہ پرخط کمحہ ازر کیا۔ اور ارش کی سائس صفائی سے جانے لگی وہ اپنی پہنی دلیل پیش کر چکا تھا۔ اپناوار چلا چکا تھا۔ اگر چہ ملطنت کے خواب کے المتبارے میصرف لفظی وارتھا۔

اکی آ دھان تب فیس اوراس کے دویا تین اکابر شیون الرس کو تعجمات رہے کہ ان کی بخاوت کا کیا تعجمات رہے کہ ان کی بخاوت کا کیا انہم ہوا تھا ور رفتہ رفتہ الرنس کے دل میں اس کا نقشہ پوری طرح بیٹھ گیا کہ آ گئے کیا چیش آئے والا ہے۔

ا کیک بات بہت ہی نمایال تھی۔ ترکوں کے جدید اسلحہ کے مقابلہ میں عرب سے بہا مرواں کی جانیں ضائع کرر ہے تھے بغیر کی تیاری کے بغاوت ثمر و ع بھ چکی تھی۔عرب اپنے قدیم اسلحہ سے لڑر ہے تھے ان کی بہت ساری بندوقیل پرانی اور بھر ماروضع کی تھیں ان کی مار کا فاصلہ بہت ہی محدود تھا۔

مزید برآ ں وہ گویا خالی پیٹ لارہ متے اور اس سے بھی زیادہ فرالی یہ تھی کے انہیں س کا خیال ہی ندھا کدوہ آخر کیول لارہ جیں۔

ایک مصری توپ خانہ انہیں دے دیا گیا تھا جس کی بندوقیں ہیں سال پرانی تھیں۔ ان بندوقوں کی مارا یک میل ہے بجھ بی زائد فاصلہ تک مئوٹر ہو عتی تھی۔ ترکوں کے پاس جدید جنگی بندوقیں اور دورانداز تو پیل تھیں جومصری توپ خانہ کی سری آگ کو بجھادے تی تھیں۔

آ دی تھک گئے تھے اور نہ جانتے تھے کہ آئندہ کیا ہو کا آرام کی خاطروہ واد کی تمرامیں فرہ کش تھےاور مشیت ایز دی کے بی کھنے کے منتظر تھے۔ ارش نے جب یہ ساری ہاتیں تواس کا آوھا خیال مستقبل کی طرف لگا ہوا تھا وہ ان عربوں کی لڑنے کی تمنا اور ترکوں کے زبر دست توپ خانہ ہے ان کے واقعی خوف میں موازنہ کررہا تھا۔ ہندوقیں ایسی اچھی ہونی چاہیں جیسی کہ ترکوں کے پاس ہیں یہ کم از کم انہیں جرات میں ترکوں کے مساوی کر عمق ہیں۔ آومیوں کو متحد کرنا بھی ضروری تھا۔

ع بوں کے لڑنے کا پیطر ایقدتھا کہ وہ خاندان کے خاندان ٹل کرلڑا کرتے تھے باپ اور بیٹے باری ہاری ہے ایک ہی بندوق ہے کام لیتے ۔اس کے بعد جب وہ یکھے تھک جاتے تو چندروز کے لیے پئے نھروں یو چیے جاتے۔ البرطرح قیصل کی فوج مسلس بدلتی رہتی تھی۔

ان ہے کہا گیا کہ بادشاہ ہر قبیدے بیر جاہتا ہے کہ دہ اپنے پرائے جھٹڑ ہے بھول جائے اور متحد ہوکرا یک دشمن لیعنی ترکوں کے خلاف لڑے۔

جب تک سونااورغذابا تی رہے لڑنے اور لوٹنے کی بیا پیل ان میں ہے۔ بہت سوں کوفیصل کی فوج میں جمائے رکھی سیکن اب سونااورغذاد ونول بہت تیزی ہے فتم ہوتے جارہے تھے۔

اً سر میمکن ہوتا کہ تر کوں کی کسی فوجی چوکی پر یکا کیب بلد کر کے ان کا خاتمہ کردیں اور پھر پہاڑوں میں رو پوش ہوجا نیں جانوں کا نقصان تم ہواورخرچ کے لیے سیکھ مالی منفعت حاصل ہوتو · عرب ان شرا کط پراڑے کے لیے جمیشہ آ مادوہو سکتے تھے۔

لیکن ترک عموماً ہتھیار بندقلعوں اور شہروں میں تھبرے ہوئے تھے۔ ان کے زبردست گولے بور کو بدخواس کئے دیے تھے۔ علم بہتھتے تھے کہ جس بندوق ہے جتنی زیادہ آواز پیداہوا تنا بی زیادہ نقصان وہ پہنچا سکتی ہے۔ اَ سران کے پاس ترکوں جیسی گو نجنے والی دیواروں میں تھممھا کے پیدا کرنے اور آ دمیوں کی صفیل تو ردینے والی بندوقیں ہوتیں تو وہ حملہ کر کے دشمن کوسطح زمین سے منادیتے۔ کرنے اور آ دمیوں کی صفیل تو ردینے والی بندوقیں ہوتیں تو وہ حملہ کر کے دشمن کوسطح زمین سے منادیتے۔ لیکن اس دفت تک جب تک کہ بندوقیں نہ فرا ہم ہوجا کیں وہ صرف تو قف کرتے رہیں گے۔

تو پین اچھے رائفل غذااور سوٹاان سب کی فوری ضرورت تھی اور ہارنس جونتا تھا کہا س انبوہ کو۔۔۔۔ بید دراصل انبوہ ہی تھا۔۔۔۔الی فوجی قوت بنانے کی جوسخت پیم مقابلہ کر سکے موہوم تو تع ای وقت بو کتی ہے جب کدان کے سے پیر چیزیں فرا بھ کر دی جا نیں۔

اس کے سامنے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھ لینی ہوگوں کو تھلاڑیوں کی جماعت کی طرح کھیلئے پر مائل کرنا۔ نف بال کے کھیل کے متعلق سے بات بہت مشہور ہے کہ چھی تربیت یا فتہ ٹیم ان کھلاڑیوں کے مقابلہ میں ضرور کامیاب ہوتی ہے کھیل اپنے طور پر کھین چاہتے ہوں اور دوسرول کی مدد کے بغیراور دوسرول کی مدد کے بغیراور دوسرول کی مدد کے بغیراور دوسرول کی مدد کھی بازی جیتنے کی کوشش کرتے ہوں۔

اس معاملہ میں ترک کھلاڑیوں کی تربیت یافتہ ٹیم ہے مانند تصاور جنگ کی اس منزل پران کا کام صرف بیتھا کہ اپنی مقررہ جگہ پر کھڑے رہیں اور حریف کو بازی جیتنے ہے رو کے رہیں۔اس وقت ان کا بیکام بہت آسان تھا۔

ارنس اس مہم کا نقشہ ہی بدل دینا چاہت تھا۔ یہ کھیل کے وقفہ کا وقت تھ اور کھلاڑیوں کی دونوں جماعتیں دم لے رہی تھیں وہ اگر عربوں سے تبادلہ خیال کرتا اور تربیت دے کر انہیں ' فیم' بنالیتا توان کے جیت جانے کا ہر مکنہ موقع تھا۔

ارادہ کر لینے کے بعد لارنس اپنے اقد ام میں تو قف نہیں کرتا تھا۔ جب وہ سامل کی طرف لوٹا تر و Yanob بھی گیا جو انتہائی شال میں واقعہ ہے۔ وہ وہاں اس وقت تک تشہرار ہا جب تک کہ جد ہے جہنچنے کے لیے نشتی کا انتظام نہ ہو گیا۔ وہ مصروا پس ہونا چاہتا تھا تا کہ فوجی عہدہ داروں سے تبادلہ خیال کر سکے اور بغاوت عرب کے امکانات سمجھانے کے لیے انہیں اپنے ساتھ لاسکے۔

جدے میں اس کو بخت و اتفاق کا پہلا کرشہ نظر آیا۔ امیر البحر ویمزے اپی کشتی Euralyus کئے اس بندرگاہ میں تھیم ہے ہوئے تھے۔ امیر البحر بغاوت میں عملی حصہ لے چکے تھے۔ انہوں نے ترکوں پر بمباری کی تھی اور جہاں تک ممکن ہو سکاعر بوں کو ان کو ہتھیا تے ہوئے علاقوں پر مسلط رہنے میں مدود ینے کے بیے ساحل پر فوجیس اتاری تھیں۔

لارنس کوایک بمدر و سننے والا جو ملاتواس نے اپنے سارے انکشافات اور منصوبے امیر البحر ے بیان کئے اور گفتگو کے بعدا بنے عزم میں تقویت محسوس کی - بحیرہ قلزم میں سوڈان کار نے قطع کرتا ہوا اور نسی ہجنالڈوینکیٹ گور نرسوڈان سے ملنے کے لیے سید ھے خرطوم جو پہنچا اور اپنے امکانات کی طرف گور نرکورغبت دلائی اور جب وہ دریائے نیل کے جنوب میں قاہرہ کے سفر پر دوانہ ہوا تو اس نے پچھالیا محسوں کیا کہ ابتداء تو خوب ہوئی وہ سمجھا ہوا تھا کہ کس چیزئی کی ہے اور بالکل قریب کے واقعی دقیع جرنیل سے کہد چکا تھا کہ مدد کس طرح پہنچائی جاسی کس چیزئی کی ہے اور بالکل قریب کے واقعی دقیع جرنیل سے کہد چکا تھا کہ مدد کس طرح پہنچائی جاسی کے خٹ بال کی تمثیل کو جاری رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ اس نے اپنی حیثیت اس تربیت دینے والے کی سی محسوں کی جویہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ اس کے لوگ فرنج کے پائین میں کیوں ہیں۔

اب جب کہ اس کمزور پہلوکو ہ تہجھ چکا تو اس نے منتظمین ( بعنی متعلقہ اشخاص ) ہے کہ دیا کہ کس طرح ٹیم کو اس قابل بنایا جاسکتا ہے کہ وہ بازی جیت جائے ۔ اس کے بعد اے محسوس ہوا کہ وہ اپنا نقطۂ نظر نابت کرچکا ہے ای پراس کے کام کا افتقام تھا۔

لیکن مصر میں جزل اسناف کا خیال کچھاور تھا۔ انہوں نے بید خیال کیا ہوگا کہ لارنس اپنے پہلے مشکل اقدام میں اس خوبی سے عہدہ برآ ہو چکا ہے۔ کہ کار دبار کو چالور کھنے کی غرض سے واپس بھیجنے کے لیے بہترین شخص ثابت ہوگا اس نے اپنے جرنیل کے آگے ہر طرح کی معذر تیں پیش کیں جس کا ایک ہی جواب تھا کہوہ پائی نہیں ہا اور سپہ گری نے فن کو پسند نہیں کرتا یہ تواس کے طالب ملمی کے دور کا پرانا اعتراف تھا مدر سہ بھی کام کرنے ہوتے اور وہ ان کو پورا کر دیتا اس پر بھی وہ مدر سہ کو تا بسند کی کرتا رہا۔ اب وہ فوج میں تھا۔ اب بھی بعض امور اس کو انجام دینے ہوتے۔ اگر انہیں صرف کرنا ہی ہوتا تو اس حد تک تو ٹھیک تھا لیکن وہ نہایت واضح طور پر ان کے ذبہن شین کرا دینا چا ہتا تھا کہ وہ فوج کو نا

جرنیل کلے ٹن Clayton نے سب باتیں سیس کیکن سب کومستر دکر دیا۔ تھم ملا فیصل کے پاس جاؤ اور اپنا کام جاری رکھو۔ وہیں تمہاری ضرورت ہے جب لارنس Yenob نیوب والیس ہوا تو ہر چیز اختیار اور پراگندگی کا شکارتھی۔ ترک چھاؤنی پر حملہ کرنے ہی والے تھے اور فیصل معدا ہے عربوں کے اس کی کا فظت کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔

شنراوہ اور طالب علم پھر سے ملے اور اس دفعہ ارنس کا خوب خیر مقدم ہوا۔ فیصل نے اس سے ترکوں کی تخویف کا حال بیان کیا اور جب اس نے یہ بیان کیا کہ کس طرح جنگ ہوئر کے زمانہ کی صرف دو پرانی بندوقوں کی مدد سے (جومصر سے 'استعال سے زیادہ نمائش کے لیے بھجوائی گئی تھیں ) سڑک پر قبضہ باتی رکھا گیا تو لارنس بنس پڑا۔

بعض عرب دہشت ز دہ ہو گئے تھے اور پہپ ہونے گئے تھے اور جب فیصل نے ان م ہوں کے قائد ہے یوچھ کہ وہ کیول واپس مطے آئے تواس نے بڑی متانت سے جواب ہا۔

"جم مر الى سے تھک گئے تھے اور بیا سے تھاس لیے قبوہ کی ایک پولی پٹے ۔ لیاسہ گئے۔

ترکوں کی تخویف و تبدید ختم ہو چکی تھی اور 1916ء کے باقی دن اارنس نے بندرکاہ نیوب Yenob میں کشتی Suba کے نام شہر پرسونے میں گزاردیئے۔

بحری بیڑے نے اس اندیشہ ناک ساحل پر چند کشتیاں بھجوا کی تھیں جس کے ساتھ پانچ جنگی جہازوں کی'' کھوٹی روشنی'' Search Light بھی تھی جس نے ترکوں کے اقد ام کو ناممکن بنادیا۔وہ خوف زدہ ہو گئے اور رک گئے۔

## ﴿ باب بر 5 ﴾

اارنس جواب فوجی کارروائیوں کا مرئز بن چکا تھاتن و بی ہے اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ا س نے فیصل ہے کہا تھا۔'' ومثق تو بہت فاصلہ پر ہے۔''ای مقولہ کواس نے اپناہا وی بنایا اور اپنے انسلی خاکے تیار کرنے لگا۔

مدینا اندرون ملک نیوب سے جانب مشرق ایک سومیل کے فاصلہ پر تھ جہاں ہے شروع ایک سومیل کے فاصلہ پر تھ جہاں ہے شروع اور سید سے دمش تک ریل جانے وال تھی۔ ترکول کو خاموش رکھنے کے لیے فیمل کے بھائی کی فوبی چھاؤنی مدینہ سے بالکل قریب تھی۔ ساحل کے دوسو میل جانب شال ینوب اور خلیج عقبہ کے درمیان وجھ کی آخری بندرگا دواقع تھی اور مدینہ اور وجھ میں ترکول کے موجود ہوئے سے عرب دوطرف سے زد میں شخص آگر لارنس مدینہ میں سکون قائم رکھ کر وجھ کی طرف متوجہ ہوسکتا تو اس کا میمس ایک بڑے اقدام کا مترادف ہوسکتا تو اس کا میمس ایک بڑے اقدام کا مترادف ہوسکتا تھا۔

ا، رئس ان دنوں پر تکلف عمر لی لباس میں ملبوس رہتا وہ پا جاسہ نما خاکی پتلون پہنتہ جس پر بہت ہی کہی تھی پڑی رہتی ۔ بیدونوں خالص ریشی ہوتے اس کی عبائے کناروں پر خوبصورت زروو زک کا کام ہوتا۔ اس کا کمر بند شہری رنگ کا ہوتا۔ کمر بند میں ایک سنہری نیام میں رکھا ہوا ایک خمیدہ پیش قبض ہوتا یہ پیش قبض ہوتا ہے۔ کہا تھا۔ کمرتا تھا۔

اس کا حیفہ میاسر ﷺ ریٹی چوکوروضع کا ہوتا جس کو پیٹانی پر سے بیٹھے موڑ ویا جا تا اور ری کی مدو سے اپنی جکہ پر قائم رکھ جاتا۔ ری بھی خالص ریٹی وھا گے ہے، ٹی ہوتی جس پر خالص سونے کے تار لپیٹ ویکے جاتے ان سب کی مجموعی قیمت بہت زیادہ ہوتی۔ سر پر باند ھنے کی اچھی ڈوریوں ہزار

میں انگریزی سکہ کے دس شانگ یا ایک پونڈ میں مل سکتی تھیں۔ سکین ان ڈوریوں کی قیمت م از کم بھی ک پونڈ تک پہنچتی تھی۔ ان تمام لواز مات کی سکیل ایک خوبصورت چپل سے ہوتی تھی۔ اپنی ساری خام نی وضع قطع میں وہ مین مین شمز ادود کھائی دیتا تھا اور ریگتان کے سید ھے سادے شیوخ سے اس کا شاندار برتاؤ گویا نصف جنگ کے جیتنے کے مساوی تھا۔

ابتداء بی ہے وہ مجھ گیا تھ کہ بغاوت کے متعلق م بوں کے پرامر رتصورے پوراپور فالدہ اٹھانااس پرلازم ہے۔ •

اس عے بہت ہے قد تھا اور سی لی رشواری پیھی کہ وہ بہت ہے قد تھا اور سی لی رشعت بہت صاف تھی لیکن اس کی نیلی آ تکھیں تو بہر صورت اس کا پردہ فاش کردیتیں۔ اس کی ہرچیز ہے فورا شبہ پیدا ہوتا۔ جس کے سبب وہ اور بھی پراسرار ہوگیا۔

تن م ملک عرب میں مدبات مشہور ہو چکی تھی کہ ایک عجیب وغریب پر ہمرار شخص عربوں کو فتح و نصرت کی منزل تک پہنچائے گا اور جوشنم ادہ فیصل کا بھائی ہے لیے خص عربوں میں واجب انتظیم ما ناج نے لگا اور جمیشہ اپنی سفیدع با اور سنہر کی سر چے سے شناخت کیا جاتا تھا۔

لیکن الرنس کے بھی ایک قدم آگے بڑھ آیا۔ شب محت کو عرب بمیشہ ابمیت دیتے آئے میں ارنس نے بھی اپنی شبی میں دیا اور ان پر خابت کر دیا کہ انٹ ی سواری میں وہ ان کا جمسر ہے۔ گری یا کسی اور آزمائش کی تختی برداشت کرنے میں ان کے اچھوں ہے جمسر کی مرسکت ہے۔ ضرورت پیش آنے پران ہی کی طرح جن بازی ہے لڑنے میں بھی دریغے نہیں کرے گا۔ ان کے ہتھیار انہیں کی طرح بھر تی ہے استعمال کر سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں تو اس نے خود کو عربوں سے برتر خابت کردکھ یا اور عرب اپنی سادہ دلی ہے ان سب باتوں کو جودو کا کر شمہ سیجھنے گئے۔

جسمانی ساخت میں مربوں کے معیار کے لحاظ سے وہ گویا کسی انسان کا اختصار تھا جولز نے اور سواری کرنے کامجسم جذبہ تھا۔ وہ ان کی زبان میں مُفتگو کر تا اور ان کے طور طریق سے واقف تھا وہ ان ہی میں س جل کریا نہیں کی طریز زندگی سر کرتا لیکن ان کے درمیان اس کا نا گہانی ورود ایک ایس راز سم بستہ تھ کہ جب سے لارنس نے تبدیل وضع کر کے ان کا لباس پہن لیاوہ ان میں بت بن جیٹھا اور پو جنے بیروی کرنے اوراپی جان شار کر دینے کے قابل شخص سمجھا جانے لگا۔

ارنس نے ان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔'' وجھ'' کی طرف کوچ کرنے پر اتفاق ہوگی اور جنوری 1917ء کے ابتدائی چند دن اس اداس اور نامطبوع ریجتانی ساحل کی طرف حمل ونقل کی تیاری میں سرف ہو گئے۔ شال کی جانب اس پہلے کوچ میں لارنس کو بعض واقعات کی طرف اشارہ مات تھے۔ فیصل کے ساتھ عمر بول کے چش چش چیت وقت اس نے بیچھ پلٹ کر جوایک نگاہ ڈالی تو یہ منظر اس کو عصول کے حتیاں مشابہ نظر آیا۔ وہ رنگ برنگ کے جشوں کی شکل میں تھے۔ تمام اونٹ زرق برق کجادوں سے تھے چھے شخی سے اگڑتے بڑھے چلے جارہ ہے تھے اور اس بنگارے رنگ سے جو مسلسل آواز بیدا ہور ہی تھی وہ موجوں کے چنانوں سے نگرانے کے مشابہ تھی۔ نقاروں کی آواز گویا کوچ مسلسل آواز بیدا ہور ہی تھی وہ موجوں کے چنانوں سے نگرانے کے مشابہ تھی۔ نقاروں کی آواز گویا کوچ کی رفتار کا تعین کررہی تھی۔

ن ٹٹٹٹٹمٹمٹمٹمٹمٹمٹمٹمٹمٹمٹی آ وازیں آنے لگیں۔ گردوغبار میں سواروں کے سرنا پتے دُھا کُ دینے لگے جواتنے رَکمین تھے کہ لالہ کا ایک گڈیڈ کھیت معلوم ہوتے تھے۔

نغمدوسرود کی لہریں باربار فوج کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اور درمیانی حصہ بیں نیچے او پرسبک خرامی سے چلنے لکیس ۔ اونٹول نے اپنی رفتار تیز کر دی اور جب عربوں نے اپنے قر مزی جھنڈ ہے ہوا بیس بیندکر دیے تو یہی نغے بڑھ کرفتح کا ہمہمہ بن گئے ۔

کوچ کی ابتدا ہتو بہت مطمئن طریقہ پر ہوئی تھی۔ لیکن اس نے آگے کی طرف خورے دیکھا تو دوسوار آئے نظر آئے اس پر اسے جیرے ہوئی ایک عرب تھا لیکن دوسرا اجنبی معلوم ہوتا تھا لیکن وہ قریب تر آیا تو لارنس اس کو پہچان کر بہت خوش ہوا کہ وہ اس کا پر انے وقتوں کا افسر کرنل نیوکامب تھا۔

گرنل نیوکامب تھوڑے سے اثر کر اونٹ پر آگے۔ دونوں انگریز ایک دوسرے کی صحبت میں خوش خوش آگے بڑ ھے چلے جاتے تھے۔ پیدلا قات بہت بر کولتھی اس لیے کہ راستہ دشوارٹر ار ہو چلا تھی سرنے کے سور کے کہ راستہ دشوارٹر ار ہو چلا تھی سرنے کے سے عرب نا داقف تھے اور ہاولیوں اور غذا کا بھی کوئی تعین نے تھا۔

دوسرے دن صبح میں موسم کی پہلی بارش خوش آئند تسکین کا باعث بنی۔ اور فوج نے بھی (جو مقامی قبیلوں کی شرکت ہے بہت بڑھ گئی تھی ) تازگی محسوں کی ۔ اونٹ سوار پیادوں ہے آ ملے اور ادھر ادھر گھوڑ ہے سواروں کی بھی چھوٹی ٹولیاں بنی ہوئی تھیں ۔ اکثر لوگ عربی عبا اور قمیض پہنے ہوئے تھے البتہ جن کا باتر تبیب فوج سے تعلق تھاوہ چست کوٹ اور سواری کی برجس میں مببوس تھے۔ صرف سرکا لباس الیا تھا جو سب میں مشترک تھا۔

اس بجیب و فریب فوج کے دستہ میں جوہیں سال کی نمائٹی بند وقوں کا علمبر دارتھا آیہ شخص ایس بھی تھا جو سمور کے کوٹ میں لیٹ ہوا تھا یہ کوٹ اس نے ایک جرش مبده دار سے لیا تھا۔ اس کو پہنٹ بی '' عزت' کے بدلے میں اے اپنے آرام کی بہت بڑی قیمت اداکر نی پڑی ہوگ ۔ اس لیے کہ چھا نو میں بھی اوسط ورجہ ترارت 110 ورجہ تھی۔ '

پوری فوج ایک ساتھ متحد ہو کر ہموار رفتارے بڑھی جلی جاتی تھی۔البتہ اطراف میں بعض دشی چھیکیوں اور چڑ بیوں کے تعاقب میں ادھرادھر دوڑ رہے تھے اوران کوئٹڑ بیوں سے مارنے کی کوشش کرتے جاتے تھے۔کرٹل نیوکامب لارنس سے عمیحدہ ہوکراپی دوسری مہم پرروانہ ہوگئے۔

شام میں جب پڑاؤڈ الاگیا تو تقریباً سری فوج نے اونٹول کے ساتھ ل کر خسل کیا۔ بیا کیہ خوش وخرم پر شور مجمع تق جو کسی اور چیز کی بہ نسبت مدرسہ کے لئوکول کے تفریحی سفرے زیادہ مشابہ معلوم ہوتا تھا۔

ساحل کی طرف کوچ کا نتیجہ لارنس کے حسب دل خواہ پیدا ہور باتھا اس سے پہنے ملک نے ملک نے ملک ہے ایس میں دیکھی تھی۔

اکثریک سوال کیاجاتاک' ییکیا مجمع ہے۔"

بڑے فخر سے ای وقت جواب دیا جاتا کہ یہ فیصل اور اس کے آ دمی میں اور'' و جھ'' پر وهاوا

كرنے جارہے ہيں۔

اس طرح خبریں چھیلتی گئیں اور آ دمیوں کے جوش وخروش نے سفر کی خمنی مصیبتوں کو بھلا دیا

پانی ضرور موجود تھا۔ لیکن ہزاروں اونٹوں اور انسانوں کے لیے ناکافی تھاغذا بھی موجود تھی لیکن اتن کافی مقدار میں نہیں کہ سب شکم سیر ہوکر کھا پی سکیں۔ جہاں تہاں آ دمی اور جانور سفر کی صعوبت سے عاجز آ کر رہ ہاتے ۔ کسی اور چیز کی بذہبت اکثر اموات پیاس کی شدت سے واقع ہونے کہیں۔

کین اس طاقتو رمجمع میں ایک مقصد پیدا ہو چکا تھا۔

ر گیتان کے سید مصرماد ہے مربوں کو پچھالیا محسوس ہوا کہ سرری دنیا حرکت کر رہی ہے اور ترکون کے خلاف حرکت کر دہی ہے۔

ہر منزل پر ادھم ادھر بھنکے ہوئے مربی فوج میں آسلتے۔ ہرشنے اپنے بیروؤں کوساتھ اا تا اور لارنس اور فیصل سے وفا داری کا صف اٹھ تا کوچ کی رقار میں کثر ت تعداد کے سبب ستی آگئی اور ثال کی سر دہوا کے ذریعہ ہوسوس نے ہندوقوں کی آوازش ۔

کوٹی کی رفتار بہر صورت تیز نہیں کی جاسکتی تھی اور بالاً خر جب'' و جھ' نظر آنے لگا تو بارڈ نگ نامی جہازنے اشارہ کیا کہ ملاحول اور عربوں کی متحد جماعت نے اس کو فتح کرلیا ہے۔

جنگی جہازوں کے بیڑے کے اس نمایاں کام پر جیرت تھی لارنس جہاز پر گیر اور کپتان نے اے بتایا کہ "دوجے" کس طرح فتح کیا گیا۔

کپٹن بائل نے خندہ دندان نما کے ساتھ سارا قصہ کہدستایا۔ نظام الاوقات کی پوری پابندی
کی ٹن تھی اس لیے کہ شہر میں وہ ترکوں کو گرفتار کرنا چاہتے تھے ملاحوں اور جہاز رانوں' کشتی رانوں کی
جماعت کے علاوہ کپتان بائل نے'' و جھ' پر بندو تواں سے شدید آ گ برسانی شروع کی ساحل پراتر نے
والی جماعت شہر میں گھس پڑی اور اس کو دشمن سے صاف کر دیا۔ لڑائی دست بدست اور خشم ناک تھی۔
صرف ایک افسوس ناک ہو دیثہ وقوع پذیر ہوا۔ شاہی بحری وہوائی سروس کا ایک لفٹنٹ بحری بیز ہے کہ
صرف ایک افسوس ناک ہو دیثہ وقوع پذیر ہوا۔ شاہی بحری وہوائی سروس کا ایک لفٹنٹ بحری بیز ہے کہ
د فیل جگہ تا اش کر رہا تھ کہ ایک بھٹنے والی گولی اس کے بگی اور مشین کو ساحل پر اتا ر نے بہلے ہی
دہ ختم ہو گیا۔

ترکوں کے می فظ دیتے جان تو ڈ کرلڑے اس لیے مارنس کو بعد میں پتہ جلاان کا گورز ان کا

ساتھ چھوڑ چکا تھاال نے محافظ دستوں کوا حکام دے دیئے تھے جو سے تھے۔

'' اس وقت تک لڑو جب تک کہتم میں آخری قطرۂ خون بھی باتی ہے'' و جھ'' کو فتح نہیں ہونے دینا جا ہے۔'' یہ کہد کروہ اندھیرا ہونے تک تھم ااور پھر محافظ فوج کواس کی قسمت پرچھوڑ کر بھا گ کھڑ اہوااس کا مطلب یہ تھا کہ خوداس کے آخری قطرۂ خون کی حفاظت کی جائے۔

بہر حال' وجھ' فتح ہوگیا۔ فیصل کی فوج میں جوہر ب تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ ضدا کی مشیت بی یتھی کہ انہیں لڑنانہ پڑا۔ اب اس مقام کاصرف لوٹنا باتی تھا چند بی تھنٹوں میں عربوں کا چینت چواتا جمجع نیم جنون کی حاست میں' جوش سے بےخود ہو کر ہرگھ کواس کے مال واسباب سے ضالی کر دیا اور خود ہو مبلوں اور قیمتی اشیءے اتنالا دلیا کہ اس کو ہے جانے کی ووٹو قع بھی نہ کر سکتے تھے۔

س قتم كى از انك انبيل بيند تھى جس ميں از نا تو بہت كم پڑے اور معاوضہ نوب ہے۔ فالحمد

الله

ارنس جونتا تھا کہ طرب' و جھ' میں تلم ہے رہیں گے اس کو وہ آئندہ یکھ طرصہ کے بیے مورچہ کے استعمال کرنا چاہتا تھا بیضر وری تھا کہ ترکی صورت حال کی اطلاع تا جاہرہ داروں کو دی جائے۔اس غرض سے وہ سمندر کے رائے سائنز اور دہاں سے سید باجر نیل کلیٹن کے پاس جب پہنچا۔

بہت سارے ماہرول نے متفقہ طور پراس بغاوت سے دلچینی ظاہر کی اور اہرنس نے اپنی آخری کامیا لی سے تقویت پاکر مختصر الفاظ میں ان سے سیکہا کہ اگر وہ ہتھیاروں (خصوصاً دور مار نے والی تو پوں ) غذا اور رو پہیے مدد کریں تو وہ سرے ملک کوتر کوں کے خداف ابھار کر انہیں مکہ سے لے کروشش تک سارے ملک عرب سے نگال باہر کرسکتا ہے۔

فوجی صدر مقام والے فلسطین میں اپنی مشکلہ ت ہے استے الجھے ہوئے تھے کہ بقول ان ہی کے ردومنم فی معاملہ ''نہیں گرمانہ سکا۔

عرب بیورو Arab Bureau (اس زمانے میں اے یکی نام دیا گیا تھا) کو خاموش

ر کھنے کے لیے انہوں نے رانفلوں' بندوقوں اور روپیول کے لیج چوڑے وعدے ضرور کئے لیکن ان کو ایف عنہ کر سکے اور ۱۱ رنس مختلف جرنیلوں کو سیم بھونے کی کوش کرتا پھر تار ہا کہ بعاوت عرب سے بہت پچھے ہوسکتا ہے۔

ایک کھلی ہوئی حقیقت البتہ ان عبدہ داروں کی سمجھ میں آئی لیعنی ہے کہ ترک الرئس کے افترامات سے بہت بد مواس ہوئی سے سے بہش کووہ ابتداء میں ایک معمولی بعناوت سمجھ بیٹھے تقعے وہ ساحلی علاقوں پر چھا کی تھی اور ں بندہ بین فتح کر لی ٹی تھیں اس سے مجاز ربیو ۔ ابن کو تونت خط ہ پیدا ہوگیا تھا۔ ترکول کے ہے مک رسانی میں مہونت کی خاطر اس ربیو ۔ ابن کا جیالور کھنا ضرور کی تھا۔

الارنس کو بونی زیادہ کا میں بُن جس جوئی۔اوراس نے Veth والیس جو کراپنی فوق ہے جو معنے کا تبریر کر بیا تا کہاس کا اندار داھا گئے کہ ن ، کول نے ذریعے کیا کیاجہ سکتا ہے۔

اس نے خیاں کیا کہ وہ زانی کوان کے نیے زیادہ جاذب نظر بنادے تو اور یقین اس کی پیروی کریں گے۔

یے چھوٹی بہتی ہر بان می آب بات اوٹوں ہزاووں پر ساحل سے شروی ہوتا ہوا جوالیک معمول چڑھاو تھا جہاں فیلس می فی نیاز ۱۰۰ اے تھی۔ شریف ملکی کی منظم فون می صفوں کے پیچھے م ب کے ہزاروں فیصے ھڑے تھے جوارویا ''ماہیس کڈیڈ چھلے ہوئے تھے۔

نستی کے ثال میں انگریزی اور مصری افواج کی چھوٹی صفوں کے بھی جہال لارنس خود ا**پے لوگوں سے بات چیت کرتا گھو ما کرتا۔** 

رسد کی فراجی اور راففول کی مرمت کے ہے ، رس نے دوایک انگریز عبدہ داراور سپاہی مانگ کئے تھے جنگ ہویا نہ :وع ب نوشی کے مظام و ے طور پر ہوامیں رائفل اور روالور چھوڑ نے سے

بازندآئے تھے اور گولیوں کے زمین پرگرنے ہے ان میں کافی جوش پیدا ہو جاتا تھا۔ ایک ٹروہ کو بج کی ہوائی طیارے کا بمل گیا جس ہوائی طیار جب وہ پھٹا تو کئی ہواک ہو گئے۔ ہوائی طیارے کا بم ٹل گیا جس ہے وہ بہت دیر تک کھیتے رہے اور جب وہ پھٹا تو کئی ہواک ہو گئے۔ وقافو قادوسر قبیلوں کے لوگوں کود کھے کر جن ہے وہ اکٹر لڑا کرتے تھے ان کا شی تنفر ان پی عالی آ جا تا تھا۔

پڑاؤ کی زندگی کے ان مسلسل بدلتے ہوئے مناظر میں اارنس ہر ظبکہ جو نفق اور ہر خیمہ ہے۔ ااؤ پر اس کا خیر مقدم کیا جاتا۔ وہ جمیشہ استفسارات کرتا رہتا نصوصہ ان و گوں نے تعلق جو شال ن پہاڑیوں ہے آرہے تھے۔

بتدريج كيكن يقتني طوريروه اين يران خوابول يوهقيقت كاجامه يبنار باقفار

'' و جھ' کی فتن ہے جوش وخروش پیدا ہو چکا تھ کہ کئی ہے ۔ یہ اس پر بلد ہو لئے پہتر مود و لئے ہے مود نظر آنے گئے جہاں پہنچیں آگ کی اور لوٹ مجا کی کئی ہے ۔ یوں کی ان تربگوں کو د بانا ارنس کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا اس لیے کہ بیم بوں کی فطری جنگجو یا نہ زندگی تھی ۔ وہ فیصل ہے مسلسل کئی کئی گھنٹوں تک مفتوں تک مفتوں تا کہ مہم کے لئے کیا کہ مواقع ہیں وہ اس سے اس وقت تک کھنبر ہے دہنے کی التجا کرتا جب تک وسطی ملاقوں اور شہر نے بڑے بڑے بڑے تعید سے مقصد سے این پوری امداد اور و فادر رکی چیش نہ کر دیں۔

صحرا کے شیوخ کے پاک ان پیغامات کے ساتھ قاصد دوڑائے گئے کہ وہ قابل نفرت ترکول کو ملک ہے نکال باہر کرنے کے لیے تجاز کے طاقتور بادشہ اوراس کے بینوں کی مدد کریں۔ بیشتر قاصدوں نے برکیمپ براس جیب شخص کا چھنہ بچھ حال بتا کر جوفیصل کے سید ھے جانب سوار بوکر کھٹا تھا ان بیاموں میں بہت چھاضافہ کر دیاوہ کہتے کہ وہ ایس شخص ہے جو جب چابتا ہے چار آتا ہے اور جب چابتا ہے جار آتا ہے اور جب چابتا ہے جار کے متعلق کہ جاتا ہے کہ وہ عظیم اشان انگلس قوم کے بڑے آدمیول میں سے ایک ہوخور بڑاصا حب اقتدار ہے وہ یہھی کہتے۔

'' وہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن وہ ہم کو جانتا ہے ہوری زبان میں ''فتگو کرتا ہے اور ہمارے

جیسی زندگی بسر کرتا ہے۔ پھروہ ہے کون؟

ممکن ہے کوئی شنزادہ ہو۔ہم پوری طرح تو نہیں جانتے ۔ ہاں اتنا جانتے ہیں کہ اس کی آئے تھیں ہوئے میں کہ اس کی آئے تھیں نیلی نہیں ہوتیں اس وجہ سے مجھی ارنس کی فسوں ًری کی تصدیق ہوتی گئے۔

تمام ملک عرب میں افسانوی طاقت و شجاعت اس ہے منسوب کی جائے گئے تھے کہ ترک بھی جواس کومخف فضول بکواس تمجھے ہوئے تھے اس طرف متوجہ ہونے گئے۔

ال درمیان میں لارنس کے مشورہ کے بموجب فیصل شیوخ کا خیر مقدم کرتا رہا جواس کے یہ پر اپنی خدہ ت پیش کرنے کے لیے آنے لئے تھے۔ انہیں قرآن پر صف اٹھانا پڑتا کہ دوا پنے جھڑ ہے بھول جا نمیں گے۔ ادرسارے عبار بان کے بوسنے دامول ہے متحد ہو کرم ب قوم کی آزادی کے لیے ٹریں گے۔ ادرسار نے فیص کواس کام میں قائد بنایا تھا۔ اس کا بیا تی بناھ نہ تھا۔ فیص بھی کے لیے ٹریں گے۔ اور اس نے فیص کواس کام میں قائد بنایا تھا۔ اس کا بیا تی بسلامی میں اور اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا اور لوگوں کے ساتھ اس کے فیر طبعی بہد و غریب برتاؤ کود کھے کراس کی عزت کرنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پیجے اور نہ ہی صرف اس کی بہد دری کے سب اسکے ملک والے اس کی بیروی کریں گے۔ ایک تیم مے ساتھ اس کو وہ بات یادآ گئی بہد دری کے سب اسکے ملک والے اس کی بیروی کریں گے۔ ایک تیم مے ساتھ اس کو وہ بات یادآ گئی جو اس نے جد ہے پر بیغام پہنچنے کے وقت کہ تھی جس وقت کہ اس نے ایک شخص مسمی الرنس کے دیکھنے کا جواس نے جد ہے پر بیغام پہنچنے کے وقت کہ تھی جس وقت کہ اس نے ایک شخص مسمی الرنس کے دیکھنے کا ذکر ساتھ ۔

انگریز سپاہی بہت مصروف رکھ گئے تھے وہ ع بول کے ہتھیاروں کی مرمت کے لیے بھوائے گئے تھے اور راکفل اور روالور کی مرمت پر سےال کی صنا کی کی تصدیق ہوتی تھی۔ ان میں سے

بعض را کفل توات پرانے متھے کہ ان کو یکی رکھنے کے لیے نال پر ٹیمن کے پتر مڑوئے گئے تتھے بیشتر تو اس حد تک بوسیدہ ہو چکے تتھے کہ ان کا جھوٹنا ہی ایک بڑو بتھا۔ آرڈینس کے مرمت کرنے والے لوگ سے سمجھے کہ وہ ایک دیوانی و نیا ہیں پہنچ گئے ہیں اور مجائب گھر کے ہتھیار موجودہ جنگ میں قابل استعمال بن نے کے لیے انہیں ویے جارہ جی بیں بعض ہتھیار تو آزمائش کے وقت ہی چھوٹ گئے۔ دوسر سے منز نے کے لیے انہیں ویے جارہ جی لیک کو تار کے کئی کھڑوں سے باندھ کراپنی جگہ پر ق تم رکھا گیا تھا۔ بعض کے نال بچھ جھکے ہوئے بعض میں لبلی کو تار کے کئی کھڑوں سے باندھ کراپنی جگہ پر ق تم رکھا گیا تھا۔ بعض

میں جلول بڑھتار ہا۔ وقت فو قتا بعض باو قارشخ شبلتے شبلتے بیٹنی جاتے اور اپنا ہتھیا رم مت نے سے دے آتے ۔ان ہوگوں کے ہتھیار کندھوں میں بھری ہوئی چاندی ہے بیجیانے جاتے۔

بعض دفعہ بعض این کم یاب تلواری بھی صفل کے لیے ان کُٹٹیں جوخوبصورت بہتے ہوئ فوا، دکا سینکڑ وں سال پرانا مکڑا ہو تیں۔ان کا ہر ذرہ بعض خز انوں کی طرح قیمتی ہوتا اور ان کی حف ظت بھی اس طرح کی جاتی۔ اس کے خمیدہ نامبرک پھل کامصرف موت کے گھاٹ اتارنا ہوتا۔ جس کو مشرقی قومیں بہت پیند کرتی ہیں جب وہ لارٹس کو بتایا جاتا تو وہ فور 'پہچان جاتا۔اس کوالٹ لیٹ کر دکھیے کر بتادیتا کہ بیقر وان وسطی کے زمانہ کی محفوظ شانداریا دگار ہے۔

اس پراسے از سر نواس جم نفیر کے متعلق سوچنا پڑا جونو دکونو نی کہتا تھ راکفل 20سال سے لکرسوسال کے پرانے تھے۔ روالوروں کا بھی بہی حال تھااس کے علاوہ دوسر ہے ہتھے رول میں نہنجہ کواریں اور بھالے شامل تھے۔ یہ فوج تھی جس کے سرتھ وہ ترکوں کی طاقت سے جرات آن ماہونا چاہتا تھا۔ عرب جب چاہتے گھروں کو چیے جاتے اور جب چاہتے لڑنے پر بھی آ مادہ ہوجاتے وہ ایک قبوہ کی بیالی چنے کی خاطر لڑائی روک ویئے تک کی بروا نہ کرتے اور ساتھ ہی اگروہ خود الارنس سے بینا اس بوجاتے تواس کا گلاکا ہ دیے میں بھی ور لیغ نہ کرتے اس موقع پر ٹرائی کی کی سبب وہ ملول اور دلگیر بھوجاتے تواس کا گلاکا ہ دیے میں بھی ور لیغ نہ کرتے اس موقع پر ٹرائی کی کی سبب وہ ملول اور دلگیر متھے اور زود حس ہوگئے تھے۔ وہ جھی نہ جھی در لیغ نہ کرتے اس موقع پر ٹرائی کی کی سبب وہ ملول اور دلگیر میں جوجاتے جوان کے تھے ہوئے جذبات کوتازہ کردے۔

" حرکت"! بس یمی ایک بنیادی لفظ تھا۔ لارنس کواس صورت حال کا قریب سے مطالعہ کرنے کاموقع ملاتھا۔ اس لیے ایک معاملہ میں جس کو دوسر مے مثیر کار آ گے بڑھا تا چاہتے تھے لارنس سے اختلاف آ راء ہوگیا مثیروں کا خیال تھا کہ راست مدینہ پر حملہ کردینا چاہیے جوایک ریلو ہے جنگش بھی ہے۔

لیکن اارنس اس کوتفنیج او قات مجھتا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ کمی صورت میں بھی اتنے طاقتور نہیں مانے جا کتے کہ مدینہ کو فتح کرلیس جس کے استحکامات اتنے مضبوط تھے اور جس کے متعلق ترکوں نے عظم دے رکھا تھا کہ کی قیمت پر بھی اس پر قبند بی قرار رکھا جائے۔

اس نے خیل کیا کہ مدینہ کے قریب ایک کافی بڑی فوج کارکھن آسان ہے ترک اس پرحملہ آ ور ہونے سے تو کہ اس پرحملہ آور ہونے سے تو رہے کیونکہ ان کے پاس استے آدمی نہیں ہیں اور جب تک کہ ترک محصور ہیں اس وقت تک عربوں کو ان پرحملہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں لڑائی لڑنے کا بیآسان طریقہ تھ جولارنس کے اصول کے بالکل موافق تھا۔

وہ کھنوش تھااس لئے کہ انگریز عہدہ داروں نے اپنے بعض وعدے ایفاء کئے تھے۔ انہول نے ہتھے انہول نے ہتھے انہول نے ہتھے انہول نے ہتھے اتھا میں ہور کے ہتھے انہوں نے ہتھے اتھا دولارنس کی با کل ضد تھے۔ یعنی 6 فٹ 41 نج کا دیونما انسان تھالارنس اور جوانس کو باہم دیکھے رس بینس پڑے۔

عرب کے محتب میں لارنس اور فیص کچھ باتیں کررے سے کہ ایک عرب دوڑتا ہوا آیا اور شنر اور فیمل سے سرگوشی کرنے لگا۔

فیص نے مز کرلارنس کی طرف دیکھاادر کہااعدا آ گیا۔وہ اپنی ہمیشہ کی متانت کو بھول گیا تھ امداد کے لیے ع ب کے ایک زبر دست جنگجو کی آمدان کے لیے جیمعنی میں باعث فخر ومبابات تھی۔

ا، رس اس نام ہے واقف تھ اور اس کو دہرانے لگا۔ خیمہ کا پردہ ہٹا۔ ایک قد آ ورستوان ناک کا خوبصورت شخص جس کے چہرہ پر داڑھی اور خشم ناک موچھیں تھیں انہیں کھڑ او کھور ہاتھ۔ جب وہ

آ کے بوصاتو ممری آواز میں یوں کویا ہوا۔

حضور! مومنوں کے سردار۔ یہ کہ کرفیصل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو بوسہ دیا۔ اعدا کے پیچھے اس کا گیارہ سالہ لڑکا تھاوہ بھی سلح تھااور رائفل ساتھ رکھتا تھا بعضوں نے سیجھی کہا ہے کہ اس عمر میں بھی وہ قبیلہ کے دشمنوں کو مارچکا تھا۔

لارنس کے زویک اعداکی آلمد بہت بوی بات تھی۔ دوسرے اقدام کا خیال جو بہتوں کو نادرست معموم ہوا ہوگا اس کے دل میں جاگزیں تھا۔ کیکن خودلا رنس کواس کاعلم نہتھا کہ اس کو بروے کار مسلم طرح لا ناچاہے۔

تمام عربستان میں بہترین فوجی مرکز عقبہ ہی ہوسکتا تھا جو رومیوں نے عہد کی قدیم بندر کاہ ہے۔ رومیوں نے عہد کی قدیم بندر کاہ ہے۔ رومیوں سے پہیے شاہ سلیمان کے عہد میں بھی اس کوشتہ سے حاصل تھی یہاں سے کاروان تمام اقطع ع ملک کوج تے اور جا کتے تھے لہذا اس کوفتح کرنے کے میمعنی تھے کہ ترکوں کور بیوے کی طرف لوٹ جانا اور اگرایی سلامتی چاہیں تو وہیں تھر سے رہنا پڑے گا۔

لیکن عقبہ کی فتح بہت د شوارتھی۔ یہ عقبہ کے آخری کونے پر داتی ہے اور ترک اس ک اہمیت کو پوری طرح سمجھ ہوئے تھے۔ مٹی کے دھسوں اور خند قوں سے اس کو شخام نیا کیا تھا اُسمند.

کے رائے بحری پیڑے کے ذریعہ حملہ کیا جاتا تو بندرگاہ کا سرس نابہت د شوارتھ درا اُسر زیادہ فشیب سی فوجیں اتارکرس حل پر حملہ کیا جاتا تو بندرگاہ کی فوج کی ضرورت تھی اور اس طرح ک کار دوائیاں تو جیس اتارکرس حل پر حملہ کیا جاتا تو اس کے بیے کافی فوج کی ضرورت تھی اور اس طرح ک کار دوائیاں تربیت یافتہ اور جاتے ہے۔ مندر کی راہ علی کے حملہ کرنے کا کام تھیں ۔ نتیہ جیسے مندر کی راہ میں کے حملہ کرنے کا خیال خارج از بحث ہوگیا۔

اس کے بجائے لارنس کوائید دوسرا منصوبہ سوجھا۔ مقبدادراس کے مضافات سے ارش خوب داقف تھ جنگ سے پہلے اس نے اس دیار کی جو چھان بین کی تھی وہ اسے بھولی نہتی اوراؤٹ جس کونا قابل گزر پہاڑی سلسے بہجھتے تنے ان میں بھی وہ ان گیڈنڈ یوں کا پیتہ چلاچکا تھ جو پہرڑ کی چوٹی تند پہنچتی تھیں۔ وہاں خفیدا کی شخص کے گزر نے کے راستہ ہے بھی داقف تھ جوصد ہا سال پہلے استعمال

موتا تقااوراب بملاديا كياتفا

ان باتوں کو دھیان میں رکھ کر اس نے ایک طویل اقدام کا منصوبہ سوچا لیمنی دشمن کی فوج سے نج کراس موز چہ کے پیچھے مینکڑ ول میل جایا جائے اور اندرون ملک ہے ہوتے ہوئے عقبہ تک پہنچا جائے ۔اس میں 500 میل کا پھیر تھا۔صرف منتخب اور طاقتو رلوگ ہی اس اقدام میں شریک ہو کتے ہے۔
منتے ۔

اس میں کئی بیفتے لگ جائے تھے۔ اس کی مثال ایری تھی جیے سدن سے اسکاٹ لینڈ ہوتے ہوئے وہیز بہنچا۔ جس چیز نے لارنس کواس منصوبہ پر آمادہ نمل کیا وہ اس کا اصول حرب تھا جو بشمن کو بھونچا دینے دوان کا اصول حرب تھا جو بشمن کو بھونچا دینے سے عبارت تھا۔ دشمن کی آئے تھیں سمندر کی طرف لگی ہوں گی۔ ایری صورت میں سمندر کے راستے حملہ کرے گا راستے حملہ کرنے میں ہزاروں آدمیوں کی جانبی تیف ہول گی۔ اس سے وہ ان پر چیچے سے حملہ کرے گا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ وہ جنتا زیادہ غور کرتا گیا اس قد راس پر اس کا واثو تی بڑھت گیا اور چونکہ عرب سرواراعدا ابوطے مددد ہے جی کے لیے آیا تھا اس لیے لارنس اس کام میں اس سے ضرور مدد لین چاہتا تھا۔ اعدا ابوطے شایدتما مع بوں میں سب سے نیادہ مشہور لڑنے والا تھا۔

لارنس اور دوسرے عرب سردار جب شام کے تھانے پر بیٹھے تو بیہ اور ای سے ملتے جلتے خیا ، ت اس کے د ماغ میں گزرر ہے تھے اور جب لہ رنس نے ان سے کہا کہ ڈ انمنامیٹ کے ذریعہ ربیوے کوئس طرح اڑایا جا سکتا ہے تو وہ بہت مسرور ہوئے۔

ات میں اعداکی ایک چیخ سالی دی۔

''خدانہ کر ۔!اس ئے گرج کراپنی انتہائی بلند آ واز میں کہاا ورخیمہ ہے نگل بھا کا۔ باہر ہے کسی چیز کے کوشنے کی آ واز آ رہی تھی ۔ لارنس بھی اس جیب وغریب حرکت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے باہرٹکل آیا۔

اعدائے اپنے مصنوعی دانت منہ ہے باہر نکال سے تھے اور جٹان پرر کھ کر بڑے پھر سے اس کو چکنا چور کئے ڈالٹا تھا اور فضب ناک ہوہو کرفتھ میں کھا تا جاتا تھا۔ لارنس نے پوچھا" تھے کیا تکلیف ہے۔' خدا مجھے معاف کرے میں صرف بھول گیا تھا۔ لارنس نے پوچھا۔ بھول کیا گیا تھا!

بھول ہے گیا تھ کہ میں اپنے آتا کی غذاان دانتوں سے چبار ہا ہوں جو جھے کو ایک ترک جرنیل نے دیئے تھے جب یہ کہہ چکا تو زمین پرتھوک دیا۔

میمثال تھی ترکوں سے اس کی نفرت اور فیصل سے و فاداری میں اس کے نلوکی۔ اس کے اصل دانت شاید ہی ہوں گے اور دانتوں کے نئے چوکے کے لیے اس کوئی ہفتے تھم ہر ناپڑا ہوگا۔

دوران طعام میں لارنس نے پہتہ لگالی کہ اعدا کس قماش کا آدمی ہے وہ اس کو قبیلہ Howeitat کے سردار کی حیثیت سے تو جانتا تھالیکن اس کی زندگی کی بیشتر تفصیلات سے تاواقف تھا۔۔۔۔

کی منصوبہ آرائیوں کے درمیان اعداکی آمد نے لارنس میں اپنے ارادہ کو عملی جامہ پہنانے کے خیال کو مستحکم کردیا۔

## ﴿ 6 - ! ﴾

اس منصوبہ کی تحمیل میں کچھ وقت لگ گیا۔ سب سے اول اس کو مدینہ پر حملہ کرنے کے خیال پر پوری طرح پانی پھیروینا تھا اور خودا ہے دوسرے منصوبہ کی توثیق اس کوفوجی صدر مقام سے حاصل کرنی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر منظوری نہ بھی ملے تو بھی وہ اس کو پورا کر کے رہے گا۔ اس نے اپنی رپورٹ کھی لیکن دوسرے مشیر کار نے علیحہ ور پورٹ اس کے خلاف میں لکھی لیکن اس سے بہت ہمت مہدور کاروانہ ہوگیا تا کہ بذات خوداس معاملہ میں بحث کر سکے۔

اعدا اس ہے کی دفعہ تبادلہ خیال کر چکا تھا اور می کی نویں تاریخ پر ہر چیز تیار تھی۔ دو پہر کا ورت تھا کہ وہ سفر پر روانہ ہوئے اور سے جانے ہوئے بھی کہ سفر بہت طویل ہے الارنس اور اس کا نیا دوست اعدا بہت خوش تھے۔ اعدا گول مول با تیں بھی نہیں کرتا تھا اور نہ وہ کھیائی ہنمی ہنتا تھا اس لیے دب وہ پہلی منزل پر برھنے لگے تو سرت ہاس کی آ واز گر جنے گئی۔ اونٹ کی سواری ایس چیز ہے جس کو پورپ والے آسانی نے نہیں سکھ سکتے۔ اس کے بلکے ملکے دوڑ نے میں حرکت تیز اور جھٹکا و ہے دائی ہوتی ہے اور اس کی تیز رفتاری میں بہی حرکت جھلانے والی ہو جاتی ہے۔ عموماً راستہ چھڑی کے ذر بعد دکھایا جاتا ہے وہ اس طرح کہ اونٹ کو جس طرح موڑ نا ہواس کے مخالف سمت میں اس کی گرون فر رفتاری جاتی اس کی گرون پر چھڑی ہاتی جو شاار آپ کو با کی سست میں جانا ہوتو گردن پر دائیں طرف چھڑی ہے اشارہ پر چھڑی ماری جاتی ہوتو گردن پر دائیں طرف چھڑی ہے اشارہ کرنا چا ہے اونٹ پر چڑ ھنا اتر تا با بھر ہر بر باتا ہوتو گردن پر دائیں طرف چھڑی ہے اشارہ کرنا چا ہے اونٹ کو قابو میں رکھنا چا ہے ہوں تو اس کی اگلی مزی ہوئی کی ایک ٹا تک کو اگر آپ یا ہے اونٹ کو قابو میں رکھنا چا ہے ہوں تو اس کی اگلی مزی ہوئی کی ایک ٹا تک کو ایک ٹا تک کو ایک ٹا تک کو ایس کی اگلی مزی ہوئی کی ایک ٹا تک کو ایس کی اگلی مزی ہوئی کی ایک ٹا تک کو

ری سے باندھ دیں۔ اس پر بھی اگر اونٹ ع ہے تو اٹھ سکتا ہے لیکن وہ اپنی تین ٹانگوں ہے محض کود تا پھر سے گا۔اس نیے اس کا پکڑلینا بہت آسان ہوگا۔

غیر آباداور بنجر سرزین کا پیسفرابتدائی ہے بہت گرم تھا۔ عرب صرف سروں کے اوپر ہی تپش منیں محسوس کرر ہے تھے بلکہ اس ٹنگ وادی کے دونوں بازوؤں ہے جس میں ہے وہ گزرر ہے تھے حرارت عود کر آر ہی تھی۔ سے چیز تر کی کے سی جمام میں بہت دیر تک شسل کرتے رہنے کے مث بھی۔ بالآخر دوسرا دن جب ختم ہواال کر کے مقام پر مجبوروں کے درخوں کے سب جان میں جان آئی یہاں ایک چھوٹا ساخیمہ کھڑ اتھا اور اس کے چھوٹے ہے ہرے بھرے باغ میں جو مین ریگہ تان کے وسط میں لگایا گیا تھا ایک بوڑ ھا اور اس کی بیٹیاں رہتی تھیں۔ بوڑھے کے اسلاف اس زمین کو جو تے آئے تھے اور صد بول تک ای کنو کی کی گہداشت کرتے رہے تھے۔ بوڑھا بھی انہیں کی طرح ان بی کے استعال کے ہوئے وی تھیاروں سے کام کرتا رہا تھ بیا ایک فرحت بخش مقام تھا اور چونکہ لارنس ایک مصوص سردار سے دوروز تک نہیں ٹل سکتا تھا اس لیے سب کے سب دوراتوں تک ال کر میں تھہرے میں سے۔

ہررات نغمہ دسرود کے ہمہ اقسام کے جلے رہتے ۔ دوسیا ہی جوا کیمپ میں تفہر گئے تھے اپنے ساتھ چھارے لے آئے تھے اور الاؤ کے آگے بیٹھے شام کے وقت ہرروز انہیں بجایا کرتے اور اپنے م**ک شام کے گیت گاتے جائے۔** 

دوسرے دن بلکہ کہنا ہے جا ہے کہ دن کے دو بجے سفر پھر شروع ہوا۔ 5 بجے کے قریب وہ
اس ڈھنوان بلندی پر گھسٹ گھسٹ کر چڑھ رہے تھے جہاں راستہ اتنا تنگ تھ کیصرف بحر یوں کے لیے
قابل گزر ہوسکتا تھا۔ بالآ خراونوں سے اتر نا پڑا اور انہیں او پر کھینچنے اور دھکیلنے کی ضرورت پیش آئی۔
اونٹ گر پڑے اور ان کے پاؤں ٹوٹ گئے اس وقت انہیں ذی کی گیا ہوا را ن مقام پر ان کے کمڑے
کے گئے ۔ آئندہ ان کا گوشت استعمال کیا جا سکت تھا۔ جس نھو ان بلندی پر انہیں چڑھ نے پڑا تھا ب ویسا

پ نے کا دوسرا موقع ملا ۔ لارنس کو بیرمقام اتنا پیند آیا کہ وہ ایک چٹان کے چھیج پر پڑھ کر تصورات میں ڈو بایزار ہا۔

انگشتان دور بہت دورنظر آتا تھا۔اس خیال سے اسے اجنبھا سا ہوا کہ اس کا یہ مجنو نانہ منہ آخرکب اورکہاں جا کرفتم ہوگانہ

شام کے وقت وادی کے نشیب میں دارنس اور اعدااس قاصد کے منتظ بیٹھے تھے جو آئر یہ کہنے والا تھا کہ آئے جو سکتے ہیں۔ دوسرے دن اعدانے قافلہ کی قیادت کی۔ قیادت ہی تی لفظ جو کا اس لیے کہ وہ ہر نشیب وفر از پر چڑھتے اترتے چکر کا نتے ہی ھے جارہ ہے تھے۔ ابھی پٹر نوں کی دراز کے گہرے سیامیہ میں تھے اور ابھی چکتی اور چھتی ہوئی دھوپ میں نکل آئے۔ اس ملک میں جہاں ہر طرف یکسانی چھائی ہوئی تھی اور کی راستہ کا نشان بھی خملتا تھے۔ اعدا کا بغیر کسی وہیش کے راستہ معلوم کر لیمنا ایک امر کا معلوم ہوتا تھ بالآخر ایک بلندی پر چڑھنے کے بعد بہت دور آگے کی طرف انہیں ریل کی کمبی پٹری نظر آئی۔ ریلوے کے علاوہ ایک اور منظر بھی تھا جس کو دیکھ کر انہیں رک جانا پڑا۔ ریلوے کی طرف سے چند سوار چھا تھے۔

ے ان رق کے بید درپ اے لارٹس اعدا<sup>ہ</sup> کی ظرف بڑھا۔

اس نے پو جھا۔ 'کیاوہ دوست ہیں؟''

اعدانے کوئی جواب نہ دیا۔اس کے باتھ راکفل پر تھے اور اونٹ کے کو وے پر ایک دوسرے وقطع کرتے ہوئے رکھے تھے۔ جوبھی ہول وہ تو تیارتھا۔

لارنس کا دایاں ہاتھ اس کے روالور پر پڑا۔ جب بید دنوں ٹیھوٹے جتنے بڑھ کر آئے آ ۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے پیش پیش جولوگ ہیں دوعر بی افواج نے تعلق رکھتے ہیں اور جب بہت قریب ن معلوم ہوا کہ ان کے پیش پیش جولوگ ہیں دوعر نی کا داڑھی والا ۔ انگریز عبدہ دار ہاران بائ نکا۔ الارنس سنچے تو پہلاسوار مضطرب صورت کے سرخ رنگ کی داڑھی والا ۔ انگریز عبدہ دار ہاران بائ نکا۔ الارنس سن چکاتھا کہ وہ ریلو ہے کے بعض حصول کو اڑا دینے میں مدد کر رہا ہے وہ اس سے مل کرخوش ہوں۔ یہان کی پہلی ملاقات تھی ۔ ایک دوسرے نے خیر مقدم کے بعد بید دنوں تن تنبہ انگریز جونت بیان کی پہلی ملاقات تھی ۔ ایک دوسرے نے خیر مقدم کے بعد بید دنوں تن تنبہ انگریز جونت

نے موانعات کے باوجود جنگ عظیم میں اپنا کام کئے جارہے تھے اپنے اپنے راستہ پرچل پڑے۔ دوسرے دن بیقافلہ ریلوے تک پہنچ گیا اور اس کے ایک حصہ کواڑا دینے کی تیاریاں بعجلت کر لی گئیں۔ ڈائنا سنٹ کو اعدانے آج پہلی بار ویکھا جب سرنگ اڑتی اور اس کے ساتھ ریل کی پئریا ہے بھی فض میں بلند ہو تیں تو وہ خوش ہوتا اور قیمتے لگاتا تھا۔

اارنس اوراس کے ساتھیوں کے پاس اب پانی اتنارہ گیا تھا کہ وہ صرف ایک بارپی سختے ہے۔ تھے۔اس لیے انہوں نے اپنی مشکیس بحرلیس اور صحرائے ال ہول میں سفر کاسب سے بدترین حصہ طے 'سرنے پر آمادہ ہو گئے۔

دو دن تک جس دوران انہیں بھونے کو بہت کم موقع ملاتھا وہ اس دیرانے میں آ گے برا ھتے رے زمین سپائے تھی اور گرم وخشک ہوا برابران کے چیروں پر دھول اڑار ہی تھی۔

کاروان کی قطار دومیل کمبی ہوگئی تھی۔ جب وہ آگے بڑھتے جاتے تو انہیں وقا فو قا کوئی سراب نظر آنتا انہیں المجھن ہونے گئی اس لیے کہ سراب کی ان بڑی بڑی جھیاوں میں سے سواروں کی پرچھ کیاں ان کی طرف تیرتی ہوئی نظر آتیں۔ لارنس کی آئی تھیں اتنی اکتا گئی تھیں کہ سراب اوراصلی چیزوں میں امتیاز دشوار ہوگیا تھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ سب آ دمی موجود ہیں یا نہیں وہ انہیں شار کرنے کی کوشش کرتار ہاتھ دو تین دفعہ کے شار میں معلوم ہوا کہ ایک کی ہے۔

آ خرکار شارکرتا وہ کاروان کے سرے تک جا پہنچا اور یہ معلوم کر کے اسے بڑی مایوی ہوئی کہ س کی تمنی صحیح تھی ایک عرب خالی اونٹ لیے چلا آتا تھا۔

ا رنس کو بہت غصر آیا اس اون کے سوار نے اس کو کوئی اطلاع نہیں دی تھی اور یہ بات رنس کو بخت نالیند تھی کداس طرح کوئی شخص کھو جائے اور سختیاں جمیلتار ہے۔

> اونٹ والے نے کہا۔ یہ غاصم کا اونٹ ہے۔ وہ خود کہاں ہے۔ آ دی نے جواب دیا۔

## حضورا بجصاس كى كياخر-

ایک ایک کے پاس سے لارنس عاصم کا پنتہ بوچھتا ہوا گزرا۔ آخر کارسب کو مانتا پڑا کہ وہ کھو گیا۔ لارنس کی مجھ میں نہ آتا تھا کہ آخراب کی کیا جائے۔

عاصم کی میل پیچےرہ گیا ہوگا اور کچ توبہ ہے کہ بیاس کے مارے اب تک مرجمی چکا ہوگا اس کی تلاش میں کی دوسرے کو بیمینے کا مطلب میتھا کہوہ بھی ختم ہوجائے گا۔غذا اور پانی کی قلت کے سبب سب کے سب کمز ور ہوگئے تھے اور اس دہشت ناک سفر نے ان کی ساری قوت بھی دی تھی۔ گمشدہ عاصم کو بچانے کی کوشش کوسب کے سب دراصل فضول سیمھتے تھے۔انہوں نے کہا اس کے ہم پر کوئی حقوق نہیں ہیں اور وہ شخص اس قابل بھی نہ تھا کہ اس کے بیے تر دد کیا جائے۔

لارنس اس پرغور کرنے لگا۔وہ ان کا قائد تھا اس لیے خود پرلازم سمجھا کہ واپس جائے اور اس بے وقوف کا پیۃ چلانے کی کوشش کرے۔

ا گروہ قائد تھا تو کیااس پر بی بھی لازم تھا کہ ایک فضول عرب کی تلاش میں جومکن ہے اس وقت تک مرچکا ہو۔اپنی جان کو تھیج معنی میں جو کھوں میں ڈالے۔

دل ہی دل میں بیسو چتے ہوئے اس نے اپنے اونٹ کی ٹیمل چیچیے کی طرف موڑی دی۔ تقریباً دو گھنٹوں بعدا کی انسانی پیکر تلملاتی دھوپ میں سامنے ہے آتاد کھائی دیا۔

كياية بهى كوئى دهوكددين والاسراب تقايا كوئى حجمازى تقى يا كوئى شخص تقا؟

لارنس نے للکا رکر پکارا۔ جواب میں ہاتھوں کی کمزور حرکت نظر آئی۔ بیای کا آدمی تھا ۔لارنس اپنے اونٹ کوآگے بڑھالے گیا اور نیم اند ھے اور پیاس سے دیوانے غاصم کواٹھالیا۔ اور اس کو اونٹ پرڈال کر پھر دوبارہ قافلہ کی طرف روانہ ہوگیا۔

دھند میں دوسرے پیکر بھی تا چتے نظر آئے۔اعدا اور دو اور شخص لارنس کی تلاش میں لوٹ آئے تھے۔اگر چہوہ غاصم کے ملنے پرخوش تھے لیکن کے بعد دیگرے وہ اس کو گالیاں دینے بنگے جس نے ان کے قائد اعظم کی زندگی کوخطرہ میں ڈال دیا تھا ساتھ ہی انہوں نے لارنس کو بھی اتنا ہی برا بھلا کہا کیونکہ اس نے اس نا کارہ بے وقوف کے لیےا پی جان جو کھوں میں ڈ الی تھی۔

اس سفر میں بندرہ دن گزر چکے تھے۔سفر کی سخت ترین صعوبتوں سے قطع نظر اس سفر کا یہی سب سے زیادہ میجان انگیز واقعہ تھا۔

شام ختم ہوئی توابیامعلوم ہوا کہ گویاریت کاایک بہت بڑا طوفان بڑا چلا آ رہا ہے۔ ریت کیڑوں ہے گزرکر ڈتی معلوم ہوتی اورجسم پر پینتکڑوں تخت شکریزوں کی طرح آ آ کر گگتی۔

ان معائب پرطرفہ یک پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ایک صورت میں کھانا کھانا حماقت تھی اس لیے کہاس سے پیاس اور بڑھ جاتی۔

اس لیے انہوں نے پچھ نہ کھایا اور نہ پچھ بیا۔ لارنس کی طرح سب کا یہی خیال تھا کہ ووسرے دن نخلتان تک پہنچنے کی تو قع پور کی ہوگی وہ اب صحرا کی زندگی کے آلام ومصائب سے مانوس ہو لیا تھا اس کا جسم کوڑا بنانے کی مضبوط مٹی ہوئی رسی کی طرح سخت ہوگیا تھا۔ اور اس کے جسم پر قاہرہ کے زمانہ قیام میں جو ملائمت آگئی وہ دور ہوگئی تھی۔

رات کی خنکی میں مختصر ہے آ رام کے بعد سوار پھراپی سوار یوں کو لیے تیزی ہے لین پوری خبر داری کے ساتھ آ گے بڑھے تا کہ اس زمین دوز کوئیں تک پہنچ کیں جو دادی سر ہان کے ثال میں 50 میل آ گے تھا۔

لکا یک سفر کے معمولی سے سکون میں خلل پڑ گیا۔ ٹیلہ کی جانب سے ان کی طرف گولیوں کی ایک بوچھاڑ ہوگئی اوراس میں ان کا ایک آ دمی ایک وحشت ناک چیخ کے ساتھ لڑ کھڑ اکر کر پڑا۔ گولی اس کے سر میں لگی تھی زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر چکا تھا لارنس نے اپنے لوگوں کوفورا اونٹوں سے اتر نے کا تھم دیا تا کہ گولیاں چلانے والوں سے بیجنے کے لیے اونٹوں کی آڑ پکڑ سکیس۔

لیکن مرنے والے کے ساتھی توفق نہ کر سکے اور جس طرف سے ہندوقوں کی آواز آئی تھی اس طرف بلہ بول دیا نعرہ لگا کر انہوں نے ریتلے ٹیدے کا محاصرہ کرلیا اور جب دوسری طرف مڑے تو انہیں نظر سے اوجھل ہوتا ہوا غبارنظر آیا جو مملہ آور جماعت کے بھا گئے سے پیدا ہو گی تھا۔ اس بات کوکوئی زیادہ ابمیت نددی گئی۔ عرب جب بھی اس عجیب ملک میں سفر کرتے ہیں یا جہاں کہیں بھی سفر کرتے ہیں یا جہاں کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو حملہ کی مقادمت کے لیے بمیشہ تیار ہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ میہ صرف خدائی مثیت تھی کہ ایک منحوں گوئی ان کے ایک ساتھی کے آگی۔ اس کو پھروں کے ڈھیر کے نیچے دفن کردیا گیا تا کہ لاش مردہ خور جانوروں ہے حفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد میر قافلہ آگے بڑھ گیا اس حادثہ نے لارنس کو فکر مند کردیا تھ۔'' و جھ'' ہے روائی کے بعد دشمن کی یہ پہلی ضرب تھی جو انہیں سہنی پڑی ماد شہ نے لارنس کو فکر مند کردیا تھ۔'' و جھ'' ہے روائی کے بعد دشمن کی یہ پہلی ضرب تھی جو انہیں سہنی پڑی

بہر حال کنوؤں تک وہ بہت جدد پہنچ گئے اور وہاں اتر پڑے قاصد جس کا عرصہ ہے انتظار تھا یباں پیذہر لے آیا کہ اعدا ابوطے کے قبیعے آگے کی وادی میں اتر ہے ہوئے ہیں۔

سنه کا پہلہ حصہ تو ختم ہوگی ۔ دوسری چیز محاصرہ عقبہ کے منصوبہ کی سمیل تھی۔ اارنس کو ابھی عقبین نہ تھ کہ بید ملک جس میں ابس کوسفر کرنا ہے اس کا ہم نوا ہو چکا ہے سر ہان کی کمبی چوڑی دادی پرجس پینی نہ تھی ابھی اے ترغیب دینا ہاتی تھا۔ پینی سے ملنے کے لئے اعدا کو بھیجا گیا۔ مارنس نے اس کے کومت تھی ابھی اسے ترغیب دینا ہاتی تھا۔ پینی کوترغیب دینے میں ان سے مدد ملے۔ کے کاوے کے بیٹوں میں سونے کی چھ تھیلیاں بھر دیں تا کہ پینی کوترغیب دینے میں ان سے مدد ملے۔

ایک ہفتہ تک لارنس قبیلہ Howeitat کے کیمپ کا خاص مہمان رہا اور ابتدائی تمن دن کھانے پینے بات چیت کرنے اور سوتے رہنے میں گزر گئے۔

تیسرے دن وہ سربان کی طرف روانہ ہوئے۔ اگر چیسابق میں دواکی سانچوں کے سبب
پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھالیکن اب پاپیادہ لوگوں کا بہت سا وقت پہت جھاڑیوں پرکٹڑیاں مار نے
میں صرف ہونے لگا۔ رات کے وقت سانپ نکل آتے اور وگوں کے کمبوں پرکٹڈلی ، رکر بیٹھ جاتے۔
اس لیے صبح کے وقت بستر سے اٹھنا بڑا نازک کام تھ۔ اس لیے کہ انبیں بھی یقین نہ ہوسکتا تھا کہ کوئی
سانپ ان کے بستر کا حصہ دار تو نہیں ہوگیا ہے۔ سانچول سے قطع نظر بیسٹر بڑے داقعات سے خالی تھا
جون کے آغاز بی پراعدال رئس سے پھرآ ملا اور بیخوشخری لایا کہ ترکول کے پڑاؤک مقد موں کو چھوڑ کر
ملک کاباقی حصہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے۔

مستقبل قریب کے متعلق لارنس گہری سوچ میں پڑگیا۔ایک امرتو بیت کہ عقبہ پر حملہ کیا جائے۔لیک اور تو بیت کہ عقبہ پر حملہ کیا جائے۔لیکن وہ اس کا تعین کر لینا چا ہتا تھا کہ میسوئیٹی یا کی سرحد تک سارا ملک ترکوں کوشکست دینے میں مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا یا نہیں ایک ایے وقت میں جب کہ سونا بے درائج صرف کیا جا رہا تھا اور اطلاعات کے لیے ترک بڑی بڑی رقمیں صرف کررہے تھے دوسروں کوشال کے شیخوں سے ملئے پر آ مادہ کرنا خطرہ سے خالی نہ تھا۔

اس کے لیے دہمن ہے ہوئے علاقوں میں 14 '15 روز کے طویل سفر کی صفر ورت تھی اور معلومات حاصل کرنے کا واحد ذریعیہ ترکوں کے منصوبہ کا معلوم کرنا تھا۔ اس لیے بیلازم آیا کہ خود الرنس کو جانا چاہے۔مصیبت بیتھی کہ عرب چہتے تھے کہ وہ انہیں کے ساتھ تھہرا رہاس لیے اس کو چوری چھے کہ الرنس کو جانا چاہ اس کے جھے گزرگئی ۔ چوری چھے ہے کھیک جانا پڑاکسی کو معلوم بھی نہ ہوا کہ 3 ہے 18 جون تک الرنس پر کیا جھے گزرگئی ۔ عرب جب وادی سربان کے شالی سرے پر نیگ تل پہنچ گئے تو لارنس غائب ہو گیا اور واپس اس طرح ہوا گویا وہ شام کی چھل قدمی ہے واپس ہور ہا ہے یعنی ایک لیحہ کے لیے تو کیمپ کو اس کی کوئی خرنہیں ملی مور ہا ہے یعنی ایک لیحہ کے لیے تو کیمپ کو اس کی کوئی خرنہیں ملی کوئی خرنہیں ملی کے تی ایک لیحہ کے لیے تو کیمپ کو اس کی کوئی خرنہیں ملی کی دوسرے بی لیمچ وہ خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس پر سوالات کی بو چھاڑ کر دی گئی لیکن وہ جواب و بینے سے پچٹا اور کم راجا تا تھا۔

صرف اتنا كهتاله "بجهربات نبيل بعلبَ بوآيا

لیکن ای ''بعلب ہو آیا'' والے فقرے سے 5 سومیل کے سفر کی داستان پوشیدہ تھی وہ مرکوں کے پڑاؤاوران کی افواج کے درمیان نیز جرمن افسروں کی مجلسوں میں گھومت کھامتا پھرا۔ نا قابل یفین خطرول سے اے تر رنا پڑا ہوگا۔ اس لیے کہ ترک گر فتار شدہ جاسوسوں سے راز معموم کرنے کے لیے تخت ہو فکا سزائیں دیے وفکا سزائیں کے دو کے جاتی تھی یافتی کردیا جاتا تھا۔

لارنس نے فوجی صدر مقام کے جرمن عہدہ داروں ہے ان کے آئندہ منصوبوں پر بحت کی اور معلومات کے ساتھ لوٹا جو آئندہ چل کر بہت کار آید ٹابت ہوئے وہ ترکوں میں بھی گھل ٹل گیا اور ایکے گرم گرم بحث مباحثوں میں بھی شریک رہاجس میں اس پرغور کیا جاتا تھا کہ عربوں کے اس انبوہ کے ایکے گرم گرم بحث مباحثوں میں بھی شریک رہاجس میں اس پرغور کیا جاتا تھا کہ عربوں کے اس انبوہ کے

متعلق کیا کیا جائے جن کی طرف سے جنوب میں خطرہ لگا ہوا ہے اس نے بڑے بی ٹھنڈے دل سے اس پراتفاق کیا کہ''اس دیوانہ انگریز کو پکڑے جانے کے بعد (اوروہ بہت جید بی پکڑلیا جائے کا) تخت سزادینی جائے جوبے شارمزاحمتوں کا سبب بناہوا ہے۔

سزادینی چاہے جو بے شار مزاحتوں کا سبب بناہوا ہے۔ چند گھنٹے اس نے دمشق میں بھی گزارے اور غلہ کا تاجر کے بھیس میں ان اشیاء ہی خرید وفروخت کرتا پھرا جواس کی ملکت نہ تھے بھے عرصہ کے لیے وہ درزیوں کے ملک میں میں میں میں اور ترکول کے ایک کیمپ سے جب معلومات حاصل کرنے کا کوئی وسلہ نظر نہ آیا تو اس نے مورت وروپ وصادن کرلیا۔

ہیں ولدروز تمام کے تمام اس نے دشمن کے ملک میں ان لوگوں نے بیل جول میں گزار ۔ جو چند ہی سکوں کے بدلے اس کا راز افشاء کر سکتے تھے۔ عربوں کی محافظت سے نبود کو میں تحدہ ہونے کی ساعت سے لے کر دالیسی تک وہ اپنی جان بھیلی میں لئے رباادراس کے متعلق کہا تو یہ کہا'' آچھ ہات نہیں یعلیک ہوآیا۔'

ہدای جواب تھ جو بچاپی مال کو پکھ دیر تک خائب رہنے کے بعد دیا کرتا ہے۔ تم قیا س کر علتے ہو کہ ماں اپنے بچدے بہی پوچھے گی۔ ''کہاں گئے ہوئے تھے بیٹا''

مختلف عمر وں اور تمام ملکول کے بیچے حسب عادت یکی جواب دیں کے اواحد اسٹ تو تھیاں ر**ہاتھا۔** 

کینے بننے میں اور تیاریوں میں کافی وقت گزر چکا تھا۔ اس سے اارنس کی اپنے پر اسرار سفر سے واپسی کے دوسر ہے ہی دن عقبہ کی مہم کی دوسری منزل شروع ہوگئ۔

یہ جماعت پانچ سوختب آ دمیوں کڑے سواروں اور ریکتان کے منجھے ہوئے زنے والوں پر مشتمل تھی۔ پانی کے انگلے مرکز بیرتک تو سفر تیزی سے سے ہوگیا۔ لیکن یہ معلوم کر کے ارنس کو ناخوشگوار چرت ہوئی کے دوکنوؤں کور کول نے اڑا دیا ہے اور پانی کوز ہر آ بودکرنے کے بیے مردہ ونٹ ان میں ڈال دیے ہیں۔ بلاشبہ دشمن کومر ہان میں جمع ہونے والے مربوں کی تعدداد کی طرف سے شبہ

پیدا ہو گیا تھا۔ اور وہ اس علاقہ کے پانی کے ذخیروں کو تباہ کر کے ان کی نقل وحرکت کوروک ویٹا جیا ہے۔ تھے۔

اس کے معنی مزیر تعویض کے تھے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ترک کیا کیا نقصان پہنچ رہے ہیں۔ نیز ان قبیلوں سے دوتی گا نتھنے کے لیے جوعقبہ کے راستہ پر قابض تھے۔ جنوب کی طرف قاصد دوڑائے گئے ۔ لارنس جفر کی طرف بڑھا جہاں کنویں جزدی طور پر تباہ کئے گئے تھے اور یہاں بھی اور زیادہ قیمتی وقت ان کنوؤں کو آب رسانی کے قابل بنانے میں صرف ہوگیا۔

پانی بی سب سے زیادہ قیمتی چیز تھا۔ ایک وقت کی مذا کونظر انداز کیا جاسکتا تھالیکن پانی ہے۔ موت و میں ت کا انحصار تھا اور ہر تباہ شدہ کنوال موت کے بہت زیادہ قریب آ لگنے کا امکان پیدا کر دیتا تھا۔

تیزی اور بے چینی ہے کام کر کے انہوں نے کنوؤں ہے کوڑا کر کٹ اور پھر وں کو ہا ہر نکالا۔ جوڈا کن مائیٹ ہے اڑا کران میں جھونگ دیئے گئے تھے۔ آخر کارپانی تک رسالی نصیب ہوئی جس سے اونٹوں اورانسانوں کی جان میں جان آئی۔

ترکوں کی اس نا رواحر کت کا تو ڑخر وری تھا اس سے لارنس نے ربیوے پرایک فوری حملہ کی تیاری کر بی تا کہان کی توجیصح الے عربول سے ہٹ کراپنی قریب ترمصیبت کی طرف مرکوز ہو جائے۔

یہ ایک پر تعفن صورت حال تھی۔ ترکوں نے کنوؤں کوتو اڑا دیا تھا اورخود میں بہتھ بھے کہ'' ای پر تملہ آ درع بوں کا خاتمہ ہے۔'' چند ہی میل کے فاصلہ پر مآن کی ترکی محافظ فوج بھی اس صورت حات ہے ہا نتہا خوش تھی اس لیے کہ یہاں سے سواروں کا ایک دستہ گستاخ عربوں کی تا دیب کے لیے وادی سربان کو ٹیا ہوا تھا۔ وہ تمجھے کہ عربوں کے خاتمہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔

جوبات ان کے علم میں نہتی وہ پہتی کہ عرب ان کی نظر بچا کرنگل چکے تھے اور سواروں کا دستہ ٹویا جنگلی بنس کے پیچھے دوڑا چلا جارہا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہتھا کہ '' ذکیل عرب' ان کنووَں تک پینچ چکے میں جہاں پانی کافی مقدار میں تھا۔ لارنس بڑی پھرتی سے عذر المج کے ریلوے اشیشن تک جا پہنچا جو ما کن سے چند ہی میل جنوب میں واقع تھا۔ یہاں کے محافظ دستہ نے 500 گر جے عربوں کو جو دیکھا تو بھونچ کا ہو کررہ گئے اور متعقر کی چوکی پر بھاگ کر پناہ کی اور لارنس کواپنے کام میں مشغول دیکھتے رہے۔

لارٹس نے بھک ہے اڑ جانے والا مادہ اس طرح بھیلا یا کہ دس بل اور اس کے درمیان کی رمیان کی رمیان کی رمیان کی رمیان کی رہو ہے لائن کواڑا دینے کے بیے کافی تھا۔ ہر دفعہ کے اڑنے میں بھروں اور گردو غبار کا طوفان بلند ہوتا اور ثال وجنوب میں ترکوں کی چوکیاں ان دھا کول کوئٹ ٹر بدحواس ہوجا تیں ۔ متعقر کے ترک مہدہ وارٹارٹس کورد کنے میں ہے اور وہشت آفریں برقی تاراادھ اوھر دوڑار ہے تھے کہ ہزاروں علی ہے ہیں ۔ لائن ہو کردی گئی بلول کواڑا دیا گیا۔

ارنس بس يهى جابت تھا كەركى بدھواس ہوكرادھرادھردوڑ نے لگيس تو دہ ايك بہت ہى اہم چوكى اباال سان پرضرب لگا كر ريلوے لائن ہے اس كا تعلق بالكل توڑ دے اس چوكى ہے درۂ Neghelshtar كى محافظت ہوتى تھى اور جب تك اس پر دشمنوں كا تسلط باقى رہتالارنس كا عقبہ تك پہنچنا نامكن تھا۔

است چند ن کا تک ذهلوان راست چند ن کا تام ہے۔ جہاں سے چند ن کا تک ذهلوان راست فی آت است کے دونوں بازوؤں پر گہری فی آتا ہوا نیچ تک پہنچا ہے اس کے دونوں بازوؤں پر گہری فی اٹیوں میں محض نشیب ہی نشیب تھا اور فراس چوک کے معنی کئی سوفٹ نشیب میں گر کر مرجانے کے تھے۔ جب تک اس درہ پر ترکوں کا قبضہ باتی تھا لارنس کا اس میدان تک پہنچنا ناممکن تھا جہاں سے عقبہ کی سرخ ک شروع ہوتی تھی اور اگر وہ اس کو فتح کر لیتا تو اس کے لیے راستہ صاف تھا اور ترکوں کو لائن کی طرف چیچے ہے جاتا ہوتا۔

اس کوسر کرنالو ہے کے چنے چبان تھا۔لیکن لارنس نے ہمت نہیں ہاری۔ ترک سد ھے ہوئے تھے۔خندقوں میں اور چوکیوں سے لڑنے کے لیے ان کی تربیت ہوئی تھی اور عرب گور یلالڑا کیوں کے ماہر متھے کمین گاہوں سے گولیاں چلانا مچھاہے مارنا اور بھاگ جانا جانتے تھے لارنس نے سوچا کہ انہیں عربوں کی مدد سے ترکوں کواتنا ختہ کردینا جائے کہ بالآخروہ بھاگ کھڑ ہے ہوں۔

عین اس وقت جب کر کہ پر گیاہ و هلوانوں پراپے خیموں میں چیسن کی نیندہ وے ہوئے
سے ۔ الرس نے اپنی فوج کی گئزیاں بنا کیں اور ہر گزی کواطراف کی پہرٹریوں کی کمین گاہوں میں بھیج
دیا تر کے کی شنڈی گھڑی تھی ۔ اور لارنس اس قاصد کا منتظر تھ جو آ کر بیہ کہنے والاتھا کہ دیل اور سزک کی ملکراف کی الائن کا ہے دی گئی ہے۔ اس سے ترکوں کے کمک طلب کرنے کا سدباب ہوجا تا تھا۔
جو ل بی بیخوٹ آ کند خبر ملی اس نے اپنی بندوق اٹھ کر کندھے سے لگادی۔ دیمن کے کمپ کی طرف اس کا پہلا فائیر بہونا ہی تھی کہ جو بول نے کمین گاہوں سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع کردی۔
مرف اس کا پہلا فائیر بہونا ہی تھی کہ جو بول نے کمین گاہوں سے گولیوں کی بوچھاڑ شروع کردی۔
ترک چینے چلاتے ' ب تر بیمن کے سربر ان کر اپنے خیموں اور کمبلوں سے بابر نگل آئے۔
برانس دوسر سے نا گہائی حملہ کے لیے بھی تیار تھا ۔ عربول کے پاس Mountain قتم کی بندوقیں تھیں۔ ان سے فوراً کام لیاج نے لگا۔ شلول کے بھٹ پڑنے پرعرب ہنے لگے۔ عرب اس چنان سے تھیں۔ ان کونٹ نہ بن نا بھی

بعض ایسے سے جوزنموں کی مرہم پٹ کے لیے گھسٹے ہوئے کھسک جاتے۔
صبح کی شنڈی ہوااب ختم ہو چک تھی۔ چٹا نیں اتن گرم ہوگئ تھیں کہ ان کے نیچے پناہ لینامشکل ہوگی تھیں کہ انہیں ہاتھ میں نہیں لیہ جسکتا ہوگی تھیں کہ انہیں ہاتھ میں نہیں لیہ جسکتا تھا۔ ترکوں کو میدھو کہ دینے کے لیے کہ پہاڑیاں آ دمیوں سے پٹی ہوئی ہیں۔ اب چٹان پیر جٹان دوڑ نا بھی مشکل ہوگئے تھا۔ خود عرب بہت جلد جلد تھکتے جار ہے تھے اور پانی کی بوتسی تقریبا خالی ہوچکی تھیں کے باو جود الرنس کو بہر حال از ائی جاری رکھنے تھی ۔ بہٹا نیں اتن گرم تھیں کہ لیکن خت دھوپ کی اذبیت کے باو جود الرنس کو بہر حال از ائی جاری رکھنے تھی ۔ بہٹا نیں اتن گرم تھیں کہ

مشکل ہو گیا تھا کہیں کہیں ایک آ دھ ترک ہاز وؤں کو ڈھیلا چھوڑ کر زمین پر ٹریز تا اور جان دے دیتا۔

نشانہ جمانے کے لیے جب کھڑے ہوتے تو زمین کی گرمی ان کا گوشت جلا ڈالتی۔ بندوقوں کا لوہااس سے بھی زیادہ گرم تھا۔ عرب بھی ضیح وسالم نچ کرنہیں نکل رہے تھے کسی چٹان کے بیچھے پڑی ہوئی ٹانگیں یا کسی چٹان کے چھچ پر لٹکتے ہوئے ہاتھ اس قربانی کے خاموش گواہ تھے جوانہیں اپنی جنگ آزادی میں دین پڑی تھی۔

پیاس کا مارا ہوالارنس سامیہ میں دم لینے کے لیے ایک پٹان کے پیچھے ہولیا اور عین ای وقت بوڑ ھااعد ااس کے قریب آن پہنچا اور یوں طعنے سنانے لگا۔

یہ کیا حماقت ہے صرف بواس ہی بکواس اور کام یہ جھی نہیں۔ گری نے اور س کو بہت بد مزاج بنادیا تھا۔ اس نے بگر کر کہا۔

'' بالکل نعط کہتے ہو۔ ساری مصیبت ہیہ ہے کہ تمہدرے آ دمی بندوق جلاتے تو بہت میں کیکن نشانہ بہت کم کو بناتے ہیں۔

اعدااتنہائی غضب ناک ہوگیااور چیخ کرگھوڑالانے کا حکم دیتے ہوئے تیزی سے بہاڑی کے اور بھا گا۔ اس کے بعض آ دمی بھی اس کے بیچھے جھٹے لارنس بھی اس بہاڑی کی چوٹی پر جا پہنچا جہاں غضب ناک اعدا کھڑافتمیں کھار ہاتھا۔

لارنس نے بوجھابہت خوب!اب کیا ہوگا۔

اعدانے جواب دیا اونوں پر بیٹھ کرمیرے بیچھے آؤاگریدد بھنا چہتے ہو کہ ایک بوز ھا آدمی میں کیا کچھ کرسکتا ہے۔

قبل اس کے کہ اس کوروکا جائے وہ گھوڑ ہے پر سوار ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ پانچ اور گھوڑ ہے سواروں نے اس کی تقلید کی ۔ لاکار کر اپنے آ دمیوں کو پہاڑی ہے ہٹ جانے کا تقلم دیتے ہونے لہ رنس اپنے اونٹ کی طرف جھیٹا۔ وہ جوش سے دیوانہ ہوکر دوڑ پڑے اور جب اپنی سوار یوں پر سوار ہوئے تو انہیں ایک تیز چیخ شائی دی۔ اور معابعداعدا پہاڑی پر سے پیٹم زون میں راست ترکوں پر حملہ آ در ہوتا انظر آیا۔ اب صرف ایک کام باقی رہ گیا تھے۔ اگر چہ کہ یہ بظام موت کے تھاٹ اتر نا معلوم ہوتا تھالیکن اعدا کی مد دخرور کھی۔لارنس نے نیچے کی طرف اشارہ کیا۔وہ اتنا بے دم ہو چکا تھا کہ چخ بھی نہ سکتا تھا۔اشارہ یاتے ہی اونٹ والول نے ازخو درفتہ ہو کرتا خت کر دی۔ یہاڑی پر گولیاں بر سنے لگیں۔ شہ سواروں کی صفول میں نامبارک رفنے پڑھ چکے تھے۔ جس کے بعد اونٹ والے بھا گتے ہوئے جمگھٹے کے رائے پر پڑلئے۔ لارنس کے دونوں بازوؤں سے ان لوگوں نے القدا کبر کے نعروں کے ساتھ ہاتھ بیند کر سے اور جول ہی جھیٹ پڑے لکا یک پر ہیت طریقہ پر بدحواس اونول کے يانوول من كلے جانے لكے۔

طبی امداد کا کوئی موقع نه تھا پس جوگھائل ہوکر گرا وہ ختم ہوگیا ۔ ترک مقابل میں اپنی صفوں میں جم ہوئے تھے۔شہواروں نے ان پرضرب لگائی اور ان میں گھس پڑے اور رخ بدل بدل کر ان کے میمنہ ومیسر ہ پر حملے کئے۔ لارنس کی سرکر د گی میں اونٹ والے ترکوں کو ہیتے ہوئے ان میں گھس پڑے اور دائیں بائیں طرف ملیٹ کران کومحصور کرلیا سے سب کچھ آنا فانا وم کے دم میں ہو گیا جو تاخت یسے ناممکن وکھائی دیتی تھی وہ اب فتح میں بدل گئے تھی ڈ ھلانوں پر 300 ہے زائد لاشیں ہے تر تیب یزی ہوئی تھیں اوران ہی کے خیموں کے باقیات کے قریب 200 ترک قیدی پکڑ کر جکڑ لیے گئے تھے اور جو باقی تھے وہ نگ واد بوں میں ریلوے کی طرف بھا گے جار ہے تھے۔انقام کے پیاے عرب نعرے لگا کران کا تع قب کررہے تھے۔ لارنس نے اطمینان کی گہری سانس کی۔ اعدا کے بلہ کے بیجھے جومجنونا نہ تا خت کی گئی اس کا نتیجہ پیہوا کہ لارنس کواپیے منصوبوں کا انبی م نظر آ نے لگا۔وہ اس پر بمشکل یقین کرسکتا تھا کے صرف گھنٹہ بھر بی میں ترکوں کی مضبوط مغیں موت اور تباہی کامقتل بن جا تھیں گی۔

عقبہ کے لیے راستداب کھلا ہوا تھا۔

اعداجوخون کی بیاس اورتاخت کی بیجان ہے دیوانہ ہور ہاتھا واپس آیاس کے پیتول کے غلاف بیں گولیوں سے سوراخ ہو گئے تتھے۔اس کی دور بین یاش پاش ہو چکی تھی اوراس کی تلوار کی میان کی دھجیاں اڑ گئی تھیں ۔ جب اس کی سواری کا گھوڑ اگو لی کا نشانہ بن چکا تو اس نے یا پیاد وتل وخون جاری رکھا۔اس کے لبس میں نصف درجن گولیوں ہے سوراخ ہو گئے تھے لیکن عجیب حمرت ہے کہ وہ

خود بداغ تكل آياتما.

چند گھنٹوں تک عرب ترکوں کے بمپ میں مال غنیمت کی تلاش کرتے مردوں کے جم سے وردیاں اتارتے پھرتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن صبح میں بیشتر آ دمی اپنے لیے چوڑے عربی لباسوں کے او پر سپاہوں کا جھوٹا جست کوٹ پہنے ہوئے تتے۔ ہرایک کے کندھے پرایک بندوق لنگئ تھی۔ بعضوں کے پاس دویا اس سے بھی زائدریوالور تتے اور بعض ایسے تتے جن کے پاس چھرے تتے۔ ان میں کا ہرا یک ایک چل پھر تافوجی گودام دکھائی ویتا تھا۔

عقبہ کی طرف آخری چیش قدمی شروع کرنے سے پہنے ایک اور چوکی کوسر کرنا تھا جو بہت عنگ وادی جس واقع تھی۔ یہ کوئی آسان کام نہ تھا اس لیے کہ چوکی پہاڑی کی عین چوٹی پر واقع تھی اور اگر وہاں کوئی مشین گن ہوتی تو حملہ آور کا چوٹی تک پہنچنے سے پہلے ہی خاتمہ ہوجانا پھیٹی تھا۔

یہاں پھر لارنس کی غیرمعمولی قابلیت کی دوسری مثال ملتی ہے کہ کس طرح اس نے ایک عجیب اورانو تھی صورت حال ہے بہتری کی صورت نکالی۔

عربوں نے جب چوک کودیکھا تو جاندگی روشنی میں چٹان کی چوٹی پرنظر آنے والے صاف منظر کی طرف اشارہ کرنے گئے۔انہوں نے بڑے اکھڑ پن سے کہا کہ چوکی پرحملد کی کوشش کرنا دیوانہ پن ہے۔ پن ہے۔

لارنس بنس پڑااور کہا کہ ہم آج ہی رات کواس چوکی پر قبضہ کرلیں گے۔ عرب مشتبہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔

لارنس نے کہا۔ گھنٹہ بھر میں چاند کی روشنی غائب ہو جائے گی اور اس وقت ہم حملہ کردیں کے یحر بوں نے دوبارہ اے شبہ کی نظر ہے دیکھا۔ آسان کی وسعت چاند کی خنک روشن ہے جگمگار ہی متھی۔ابر کانام ونشان بھی نہتھا۔

لارنس نے اصرار سے کہا۔اے طعنہ دینے والو! جانداب غائب ہو جائے گا۔ پچھ دیر کے لے آسان کی فضاء سے روپوش ہو جائے گا اور ہم دشمن پہتی ہو پالیس گے۔لارش جانتا تھا کہ اس رات

م م مجهن يرث نے والا تھا۔

یہ ایک انوکھا منظرتھا۔ لارنس کے ہر قول وفعل پر عربوں کو ابیا اعتاد ہوتا کہ وہ اپنی فہم و بصیرت سے قطع نظر کر کے اس موعودہ فسوں گری کا کرشمہ دیکھنے کے لیے چٹان کے سامیہ میں کھڑ ہے ہو گئے۔

ایک گھنٹ گررگیا۔لیکن آسان پرابرکاکوئی گلزابھی نمودار نہ ہوا۔ یکا یک کی عرب نے آسان کی طرف اشارہ کیا۔ سردہی کے فم کی طرح جاند پرسایہ سا آگیا تھا۔عربوں نے جرت مے منہ کھول ویا اور تعلق باند ھے دیکھنے گئے۔سایہ بردھتا گیا اور انہوں نے اپنے قائد کی طرف نگاہ ڈالی۔

لارنس نے سر ہلا دیا۔ کو یاوہ کہدر ہاتھاد کھھا! میں یہی کہتا تھانا!

بہاڑی کی چوٹی پرتو ہم پرست ترکوں کا دھیان بھی اس سامی کاطرف دوڑ گیا تھا۔ان کے نزدیک یہ بلائے آسانی تھی۔انہوں نے سمجھاابرے پاک صاف آسان پرکوئی بڑی بلا چاندے روشن چھین رہی ہے۔عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ بلا کے دفعیہ میں آواز بہت اثر رکھتی ہے ای خیال ہے وہ اپنی سنسان چوکی کے باہر کھڑے برتن اور تھالے پیٹنے گئے اور اپنی نتہائی اونچی آواز میں چیخنا چلانا شروع کیا۔

انہوں نے اس بلیاتی سامیدی طرف بندوقیں بھی سرکیں۔ان کی تمام مناجاتوں 'بدوعاؤں اور چیخ دپ کار کے باوجود آ ہتہ آ ہت کیکن پیشنی طور پر چا ندنظر ہے تکو ہوگیا۔ جب بالکل تاریکی چھاگئی تولا رنس تنگ راستہ ہا ہے لوگوں کو لے کراو پر چڑ ھااور بین ای وقت جب کہ ترکوں کا خوف و ہراس اپنی انہناء کو پہنچ چکا تھا۔۔۔۔اس ہے اپنی انہناء کو پہنچ چکا تھا۔۔۔۔اس ہے کہ اب چا ند آ سان ہے بالکل رو پوش ہو چکا تھا۔۔۔۔اس ہے بھی زیادہ بدشگون سائے ان کے اطراف جمع ہو گئے اوران کی سیدگری کا و ہیں خاتمہ ہوگیا۔

لارنس کے اس کارنامہ کی عربوں میں وھوم کچ گئی۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کا قائد یقینا کوئی مافوق البشر ہتی ہے۔ اس لیے کہ آسمان تک اس کے زیرافتڈ ارہے اس نے استے روشن چاند کوممنر خیال کیا اس لیے اس کی روشن ہی ختم کردی۔ خدا کی پناہ! جو شخص پیتک کرسکتا ہووہ سب بجھ کرسکتا

-

سکوت اور خاموثی کا خیال ندر کھ کرعرب آ گے بڑھے اور جب چٹان کی چوٹی پر پیٹیجاتو گہری نظر سے ہرمنظر کود مکھنے گئے۔ لارنس خوش تھا کہ اس کی تو قع کے مطابق اس کا منصوبہ بروئے کار آتا جا رہاہے۔

تمام ترکی فوجیس عقبداور عقبد کی چوکیوں پر بال کی تھیں ۔ انہیں ایک حملہ کا خوف لگا ہوا تھا لیکن سمندر کی طرف ہے!

بڑی احتیاط ہے لارنس اپنے آ دمیوں کووادی اعتم Ithem ہے لے کرگز رگیا جس کے بعد ووا یک نے اقد ام کے لیے تیار ہو گئے۔

لڑائی کی خبریں اور عربوں کی کامیابی کی اطلامیس پہاڑی خانہ بدوشوں میں بھی پھلے لگیں اور وہ دو دو دقین تین کر کے ای طرف تھنچے چلے آتے تھے اور شریک ہوتے جاتے تھے۔ لارنس نضول لڑائی لڑٹا پہندنہیں کرتا تھا۔ آدمیوں کی جائیں تلف ہونا اے گوارار نہ تھا اور یہ بات بھی اے گوارانہ تھی کے خودراست کی ہلاکت کی ذمہ داری اپنے سرلے۔

سفید جھنڈے کی بناہ لے کراس نے ترکی عہدہ دار سے ربط ضبط پیدا کیا اور اس سے بات چیت کی اس سے قبل دوسفیہ جھنڈوں والے قاصد گولی کا نشانہ بن چکے تھے۔ ترکی عہدہ داروں نے حیرت اور کمی قدرخوف سے ان دہشت ناک فوجول کودیکھا جولارنس کے پیچھے کھڑی تھیں۔

لارنس نے کہا! یہ و آ ب جانتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں اور لمحہ بدلمحہ طاقتور ہوتے جارہ ہیں اور آپ نہ تو پیچھے ہی ہٹ سکتے ہیں اور نہ آ کے ہی بڑھ سکتے ہیں۔

ان سب نے ل کراس کو بالکل مغلوب کردیا۔

تركى عبده دارنے كہا۔ " ميل دست بردار ہوتا ہول۔"

اوراس ئے معالبعد کہا۔ میں کس کے حق میں دست بردار ہونے کی عزت۔۔۔

لا أس نے اس كے منہ سے بات چھين لى اور اپنے جيجية وميوں كو ہاتھ كے اشارے سے

بلايااوركها\_

تم نثریف مکه کی ان افواج کے حق میں دست بر دار ہوجاؤ۔

لارنس پلٹ کراونٹ پر سوار ہو گیا۔اوراپٹے آ دمیوں کو ہاتھ کے اشارے ہے آ گے بڑھنے کا تھم دیا بس پھر کیا تھاڈھلانوں پر سے سمندر تک پہنچے کے لیے مجنونا نہ گڑ بڑ کے ساتھ دوڑ شروع ہوگئ ۔ جہاں پہنچے کروہ اطمینان کی گہری سانسوں میں گویا نہا گئے۔۔۔۔اوراس طرح عقبہ فتح ہوگیا۔

ان کے ختک جم تسکین بخش پانی کوس کرنے کے مشاق تھے۔

لین لارنس کو یہاں بھی آ رام کہاں! اس کے سارے آ دمی بھوکے تھے۔ کی دن سے انہیں بہت کم غذا ملی تھی۔ اور یہاں اس بندرگاہ میں پانچ سولڑنے والے سپاہیوں اور سات سوقید یوں کے اضافہ کے سبب غذا بہت عرصہ تک کفالت نہیں کر کتی تھی۔ عربوں کا خیال تھا کہ قید یوں کو بھو کا ہی رکھا جائے لیکن اس کو جائز نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ وقا فو قا اونٹوں کو ذیح کرنے ہے بھی کام چل سکتا تھا لیکن اونٹوں کی شدید ضرورت تھی۔ اس لیے کہ صحرا میں ہتھیار بند پیدل فوج کی رفتار بہت ست ہوتی ہوں موت سے مفرنہیں ہوتا۔ عقبہ بہنچ کراس نے اطمینان کی سانس بھی نہ لینے پائی تھی کہ پھرا سے سفر پر دوانہ ہوتا پڑا۔

آرام کے جیموئے جیموئے وقفول سے قطع نظر کارنس اوراس کے ساتھی دومہینہ سے مسلسل کوچ کرتے آئے تھے اور ای مدت میں خود لارنس کا بعلبک کا سخت دھادا اور وہاں سے واپسی بھی شریک ہے۔ اب اس کی جسمانی قوت تقریبا جواب دے چکی تھی لیکن اس کی مدو کے بغیر اس کے مریک اور قید یوں کے لیے فاقد کشی کا اندیشہ لگا ہوا تھا۔ عقبہ کو فتح کرنے کے بعد اس پر تسلط باتی رکھنا

بھی ضروری تھا۔

اس کے پاک نہ تو ہیں تھا اور نہ ہی غذا 'گولہ بارود بھی بہت کم تھ۔

یہاں ہے ڈیر ہومیل پرسور واقع تھا اور راستہ اب تک طے کئے ہوئے ریگہ تان ہے بھی ہوت ریگہ تان ہیں ہے ہو گراز را تھا۔ پھرایک وفعہ ارنس کو طے کر نا پڑا کہ قاصد کو دوڑائے یہ خود ج ۔۔
اب بھی اس نے وہی کیا جواس کے لیے کھلی ہوئی حقیقت تھی۔ اس نے 8 شتر سوار اور 8 اون اپنے منتخب کئے جواوروں کی نسبت بہتر حالت میں شے اورا ہے لیے بھی بہتر ہے بہتر اون کا انتخاب کر ایہ جو وہاں میسر آ سکتا تھا۔ اس کی اسے ضرورت بھی تھی ۔ گزشتہ مہینہ وہ تقریبا 500 میل ہرروز کے صاب ہے سفر کر تار ہا تھا اور اس آخری سفر میں اس نے کوشش کی کہ اس ریکارڈ کو بھی تو ڑ دے۔ اگر وہ قاصدوں کو بھی جانوروہ بھی جانے کا امکان تھے۔ اس سے کہ عقبہ کوفتح کرنے بھی جانے کا امکان تھے۔ اس سے کہ عقبہ کوفتح کرنے سے اور وہ بھی اس کے امکان پر بھشکل یقین کر کئے تھے۔ تو کی امکان تاس منصوبہ کے خل ف تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس مفر میں بھی لارنس خود ہی تیادت کرے۔

یہ ایک اذیت رساں اور سنگدلانہ سفرتھا۔ لارنس اپنی زائل شدہ توت کو اکسانے کے خیال سے اپنے ساتھیوں کو خود ہے آگے رکھا۔ اس ڈیڑھ سوئیل سے زائد فاصلہ میں 70 میل کے اختیام پر صرف ایک جگہ پانی کا ذخیرہ تھا۔ لارنس یہاں پہنچا بھی اور یہاں سے گزربھی گیا۔

نو تھے ہارے آدی۔۔۔جن میں سے 8ریکتان کے پیدائش اور نواں البتہ اجنبی ملک کا تھا۔ بینا کی پہاڑیوں کے ریکتان میں خود کواور اپنے اوٹوں کو آئے دھکیلے چلے جاتے تھے۔ جب ایس محسوس ہونے رگا کہ اس ریکتان کا کنارہ بھی ملے گائی نہیں تو ال شط نظر آیا۔ یہ ب ایک تیموٹی سے چھاؤٹی تھی جوسوئز کے گویا مخالف جانب واقع تھی یہاں ممونا فوجیس رہا کرتی تھیں لیکن اب ویران تھی۔ جھاؤٹی تھی جوسوئز کے گویا مخالف جانب واقع تھی یہاں ممونا فوجیس رہا کرتی تھیں لیکن اب ویران تھی۔ اس خالی میں رہا کرتی تھیں نظر آیا۔ بات کرنے پرسوئز سے مناز دائیں میں کو دائی کردی گئی تھی سوئز دائے جسوئز ہے۔ بات کرنے پرسوئز ہے۔ بات کرنے پرسوئز ہے ہے۔ بات کرنے پرسوئز ہے ہے۔ بات کرنے پرسوئز ہے۔

'' بیو''اس آواز میں سوال' جرت'شک وشبہ بھی کچھ تھا۔ ''کیا آپ برے سوئیز آنے کے لیے کشتی بھیج کتے ہیں۔''

سے کہنا کہ ٹیلیفون لائن کی دوسری جانب کا آ دمی بین کرصرف جرت زوہ ہوگیا اس کو گھٹا کر بیان کرنا ہے۔ اس کے زو یک ساری کارروئی سرا سرجھوٹی تھی۔ پھر بیجی ہے کہ وہ کشتی بھیجنے کا مجاز بھی نہیں تھا۔ اس لیے بیکا م اس کے صیغہ سے غیر میں تھا۔ بید بات کس کے خیال میں آ عتی ہے کہ کراہی کی موز کی طرح نفر بائش پر کسی کو کشتی بھی مل سے گی۔ 'ارنس اکتا ' کیکن پھر بھی تحل سے کام لیا اور دوبارہ شییفون پر بات کرنے کی کوشش کی۔ جواب ملا ' برے سیاں۔۔۔ یا جو بھی تم ہو۔۔۔۔افسوس کہ اس وقت میرے پاس کوئی کشتی تہیں ہے۔'

''لین مجھ کواس کی فوری ضرورت ہے۔' کار سے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ افسوس! بیاس وقت نہیں ہوسکت صح میں البہ میں بھیج سکوں گا۔ کیااس ہے آپ کا کام چل سکے گا۔

جی نہیں! اِلکل صفائی کے ماتھ لار سے اس ہے کہا۔

اس کے بعد پھر لارنس نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ۔اوراس سے بڑھ کر اور بہت کچھ کہا۔ لیکن سوئز کا بات کرنے والاعقبہ سے ٹیلیفون کا سلسلہ تو ڑچکا تھا۔

اس کے بعد ہی ایک دوستانہ آ واز سائی پڑی اور تھوڑی می وضاحت کے بعد لارنس کا ٹیلی فون دوسر مے محکمہ سے ملادیا حمیا۔

یهاں اس کے التماس کی فورا پذیرائی ہوئی اور دو تین گھنٹہ بعد سوئز کے عہدہ داروں کوایک دہاں پان سرخ روعر بی لباس میں ملبوں شخص ساحل پراتر تا نظر آیا جوعر بی ادرانگریز می دونوں زبانوں پر کیساں قدرت رکھتا تھا۔ تحکمانہ انداز میں جوبھی تھم دیتااس کی فورائٹیل ہوتی۔

یہاں اس نے گرم پانی کے خسل کیے۔ شندائیاں پیں اور بستر پرسونا سے میسر آیا۔ بیالی

راحت تقی جوخواب ہی معلوم ہوتی تقی \_

دوسرے دن وہ قاہرہ روانہ ہوگیا۔ اسمعیلیہ پراس کوگاڑی بدلناتھی۔ وہ یہاں تھہرا ہواہی تھ کہ امیر البحر و پمنز نظر آئے جوخود بھی قاہرہ جانے والی گاڑی کے منتظر تھے۔ لارنس ان سے بات کرنے کے لئے آگے بڑھن چاہتاتھ کہ ایک زرق برق جرنیل کی آمد کے سبب اس کورک جانا پڑا۔

امیر البحر اور جرنیل دونوں چہل قدی کرتے رہے اور عہدہ داروں نے ہرطرف سے انہیں ملائی دی لارنس کھنگی باند ھے انہیں دی گھنار ہااورا سے میں مستقل طور پر کدا شاف کا ایک عہدہ داراوراس محقریب آن بہنچا۔

عربی لباس میں ملبوں اس ذرا ہے زالے آ دمی کا بیا انہاک اس عہدہ دار کی سمجھ ہے باہر تھ۔اس کی جیرت ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہلارنس بول اٹھا۔

''عیں امیر البحرو یمز ہے بات کرنا جا ہتا ہوں۔''

اس حقیر شکتہ حال عرب کی زبان ہے آ کسفورڈ کی خالص انگریزی جوئی تو اساف کا کپتان اتنا حیرت زدہ ہو گیا کہ اس کے التماس کا کوئی جواب اس سے نہ بن پڑا۔ اس لیے لارنس کو اپنا سوال ، برانا پڑا۔

اشاف كيمبده دارنے جرت مدكھول ديا ورستار ہا۔

لارنس! بینام اس نے کہیں سا ہے معااس کو یاد آگیا وہ بڑے پر جوش انداز میں لارنس کو امیر البحرکے پاس لے گیا۔ لارنس وقت ضائع کرنے کاعادی ندتھا اس لیے فورا کہدا تھا۔

میں نے عقبہ فتح کرلیا ہے اور وہاں میرے آدی بھوکوں مررہے ہیں۔ایک جہاز غلہ کی مجھے فوری ضرورت ہے کیا آپ اس کا انتظام کر کتے ہیں۔

امیر البحر و بمز اوران کےاشاف کے عہد ہ داروں کا اعتاد قابل تعریف ہے کہاس قتم کے بیانوں پرردوقدح میں دووقت ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔

یے خبرین کر دہ چکرا ہے گئے تھے اوراس عجیب انگریز کا نام ان سچے اور من گھڑت قصول سے

وابسة ہوتا جاتا تھا جونو جی اور بحری حلقوں میں گشت لگا یا کرتے تھے۔

غله جهاز میں بھرا گیااورای وقت عقبہ بھجوادیا گیا۔

اس کھن کام کی طرف ہے لارنس کو اطمینان ہو گیا تو وہ قاہرہ کوروانہ ہو گیا۔ وہاں وہ دیے پاؤں اپنے افسر اعلیٰ جرنیل کلٹن کے پاس جا پہنچا۔ دروازہ کھلنے پر جرنیل نے نگاہ اٹھائی اس عرب کی ناگہائی آید پر ادراس کو سامنے کھڑ اپا کر وہ بچھ تھے رہے ہوئے ادر کسی قدر تیکھے بن ہے کہا۔ میں مصروف مول ا۔

لارنس نے انگریزی میں جواب دیا کیامیرے لیے بھی۔

جرنیل جرت اور خوشی ہے کری ہے انجھل پڑے اور لارنس نے گزشتہ مہینوں کی ساری داستان کہسنائی۔

## باب نبر 7 ﴾

لارنس کے اس غیر معمولی معرکہ ہے مصر کے نوبی صدر مقام والوں کوایں اچنبا ہوا کہ ان کے ہوش بہت درییں بحال ہوئے لیکن جرنیل اس بے الرنس کے منصوبہ پر دھیان دینے گئے۔ تین ماہ تک عقبہ میں مرکز کے قیام اشیاء کی فراہمی اور فوجیوں کی تربیت کے انظامات کے علاوہ جھاور نہ ہو کا لارنس ایک آ دھ یا دو تین دان کے لیے ادھر ادھر ہرا مارا پھر تا۔ اور ان معلومات کے ساتھ واپس آتا جس کی اسے تلاش رہا کرتی ہیں برخطر کا متھا اس لیے کہ ترک طلائی سکوں کی بڑی بڑی رقمیں اارنس کا کھوج لگانے پرصرف کررہے تھے جوان کے سے اختبائی وبال جان بنا ہوا تھا۔ ترکول کے جاسوس برگھر کی جاسوس برگھر کے جاسوس برگھر کے جاسوس برگھر کے جاسوس برگھر کے کہ تھے کہ لے رنس کو کی جگھر کیس۔

محض ڈائنامنٹ کے ایک نے طریقہ کی آ زمائش کے بیے لارنس نے وتمبر 1917ء میں ایک بڑا بھاری جرات آ زماد ھاوار ٹر آ وراکی ریلوے لائن پر کیا۔

عمومااس کام کی وہ بذات خودگرانی کرتا اوراس موقع پراس ریلوے لائن پر کسی ریل گاڑی کی آمد کے انتظار میں اسے چندروز کے لیے تشہر جانا پڑا سرنگ بچھادی گئی تھی اور لارنس نے اس قطعہ زمین پرجس کے نیچے ایک سرنگ کو دوسری سرنگ سے ملانے والے تار بچھے ہوئے تھے بڑی احتیاط ہے ریت اس طرح پھیلادی کہ زمین بانکل طبعی اور بے خلل معلوم ہوتی تھی۔

آ خرکارریل دھواں اڑاتی آئینچی اور جب انجن اس مقام پر پہنچا جہاں سرنگ بچھی ہوئی تھی تولارنس نے اس کے اڑانے کا حکم دیا۔ دستہ کا پنچے کی طرف حرکت کرنا ہی تھا کہ انجن ہوا میں اڑگیا اور چھھے کے سارے ڈبے پٹری سے اتر گئے اول تو انہوں نے بھا گنانہیں چاہا بلکہ بھا گئے اورمنتشر ہونے ے قبل نصف گھنٹہ تک کسی خندق کا پشتہ بے کھڑے رہے۔ یہ وقت لارنس اور اس کے ساتھیوں پر بڑی بے چینی ہے گزرا۔ آخر کار جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو کئی لاشیں اس انسانی کھنڈر میں بے تر تیب پڑی ہوئی تھیں۔

ا کتوبر میں ایک چھوٹی میٹولی کو لے کرلارنس پھر ریلوے کی طرف گیا اور واپس ہو کر نہایت شجیدگی سے پیکہا کہ وہ ایک اور دیل گاڑی کواڑ اچکا ہے جس میں 30 ترک مرگئے اور 70 زخمی ہو پچکے میں۔

وہ ترکوں کو یہ یقین دلانے کی بساط بھر کوشش کرتارہاتھ کہ عرب کی ایک مقام پر بی نہیں بلکہ ریلوے لائن پر ہر جگہان کے خلاف کا رروائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ترک اس کا اندازہ بی نہیں کر سکتے تھے کہ دوسر ادھاوا کہ بل ہوگا ایک دن انہیں فہر مٹنی کہ پنریں اور اشیشن شائی ست میں اڑا دیئے گئے اور دوسرے دن اسی فتم کی فہریں جنوب کی طرف سے سننے میں آتیں۔ انہوں نے چوکیوں کی حفاظت کے لیے مزید فوجیں منگوا کی اور محافظ دستوں میں بھی اضافہ کیا اور اپنا وقت اس چیرت میں صرف کرنے گئے کہ اب کس مقام کے اڑنے کی باری آتی ہے۔ یہ بھکنڈے لارنس کا معمول بن چکے سے حرک یہ جان کر کہ ریو سے اائن کو منقل طور پر فطرہ لگا ہوا ہے جمیشہ ہرگاڑی کے آگے طابا یو فوجیس بھیجا کرتے جور میو ایان کے وونوں جانب مشتبر نے نوں کی تلاش کرتیں اور یہ معموم کرنے کے سے چگریں لگایا کرتیں گوریوں ایان کے وونوں جانب مشتبر نے نوں کی تلاش کرتیں اور یہ معموم کرنے کے سے چگریں لگایا کرتیں گوریوں کی تاش کو نہیں ہیں۔

طلابہ نوج کھوٹ لگانے آتی اور لارنس ایک ریت کے ٹیلے کے پیچیے خاموش جینیاان پر آگھ لگائے رہتا۔ ترک جب چھان بین کرتے پھرتے تو وہ خود ہی چیکے جیکے جب کرتا اور ان کے چید جائے کے بعد اس زمین کو جہال اس نے سرتگیس اور تاریجھار کھے تھے یاؤں سے روند ڈ التا۔

ترک قائداہے لوگوں کوا کے جگہ جمع کرتا ہر بات کا اطمینان کرنیا جاتا اور پھر گاڑی کو آگے۔ برجے کے لیے جینڈی بلاد بتا۔

لاركس معلومات حاصل كرنے كے ليے ہر وقت جمونے قاصد بھوايد كرتا اور بميشہ نلط

افواہیں پھیلاتا رہتا۔ مثلاً وہ میاطلاع بھیجا کہ فلاں مقام پر حملہ کے لیے 500 آدمیوں کی ضرورت ہے۔ جاسوں میڈ برتر کول تک پہنچا کے گااور تقریباً تین چھاؤنی ہے مطلوبہ آدمی بھیج دیں گے۔اس کے "بعد انہیں جواطلاع ملے گی وہ یہ ہوگی کہ جس چھاؤنی ہے فوج بھیوائی گئی تھی ای پر حملہ بوااوروہ لوٹ بی گئی۔

گئی۔

تا گہانی حملوں کے اس اصول کو مد نظر رکھ کر اکتوبر کے آخری دنوں میں الرنس ایک دور درازمہم پر روانہ ہوگیا۔ اس دفعہ تاخت کے لے لارنس نے اس بل کو چھا ناتھ جو وادی پر ماک پر کھڑ ، جوا تھ اور درہ دانیال کی مغربی پہاڑیوں کے لیے ایک اہم کڑی بن ہوا تھا ٹس ارشہ ب استہب ماصل درہ دانیال کی مغربی پہاڑیوں کے لیے ایک اہم کڑی بن ہوا تھا ٹس اردہ کا کے سامل پر بناہوا تھا۔ دئمن کو دھو کہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل پھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچ ۔ سامل پر بناہوا تھا۔ دئمن کو دھو کہ دینے کی خاطر اس دفعہ بھی وہ طویل پھیر دار راستہ سے ہوتا ہوا پہنچ ۔ لیکن اس بخت سفر کے بعد بھی وہ بل اڑانے میں کا میاب نہ ہو سکا اور دوا نجی والی فوجیوں کی ریل گاڑئی کو ارائے ہی پراکتھاء کرنی پڑی۔

لیکن اس دفعہ کے سفر میں وہ ہلا کت کے بالکل قریب تک پینچ گیا تھے۔ اتنا قریب کے آئیدہ کے لیے اس کی ہیں بدل گئی۔ وہ اچھی خاصی متوازن طبیعت رکھتا تھ لیکن اس کے بعد وہ درشت سخت گیراور سخت لڑنے والالیڈرین گیا۔

چند دنوں کی فرصت تھی۔ لارٹس درہ دانیال کے قریب کے علاقہ میں جاسوی کے لیے آییہ عرب کوساتھ لیے کرر دانہ ہو گیا۔ میدہ علاقہ تھا جہاں آئندہ عظیم الشان فوجی کارر دائیں ممل میں . نی جائے قوائی تھیں۔ یہ ملاقہ سب کا سب ترکوں کے تسلط میں تھا۔ لارٹس کے کام میں یہی چیز حائل تھی۔ اس لیے کہاس کو دہمن کی فوجی صفول کے پیچھے کام کرنا پڑتا جس سے اس کی زندگی کو خطرہ داج تی تھے۔

ترکول کی طاقت کا اندازہ کرنے نیز بیمعلوم کرنے کے بیے کہ ان پر ع بوں کے ہملہ کرنے کی کوئی صورت بھی ہو علق ہے۔ اور اُس کوتر کوں کی جیماؤ نیول تک جانا ضروری تھا۔ میں نے بینے میام علوم کرنا بھی ضروری تھ کہ ترکوں کی فوجیس کیاواقعی اس قابل میں کہ لڑعکیں اور ان پرحملہ کرنا مشکل جو یوہ ہ نو جوان لڑائی کا تجربہ ندر کھنے والے لوگ ہیں جولڑائی کی تاب ندلاسکیس گے۔لارنس کے پاس کوئی فوج تو نہتھی۔اس لیےاس کو مارنے اور بھاگ جانے کی لڑائی اس وقت تک لڑنی تھی جب تک کہ مقاومت وتٹمن کے بیے مشکل ند ہو جائے۔اس کے بعدوہ ان پراچا تک حمد کر کے انہیں زیرکرسکتا تھا۔

ڈیرہ تک جانے ہے قبل لارنس اور اس کا ساتھی ان کیڑوں کوحاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جواس ملاقہ کے دیکی باشندوں کا لباس تھا۔اپنے ذاتی لباس کوانہوں نے کسی موزوں مقام پر چنان کے نیچے چھپادیا اور نئے کیڑے بہن لیے۔

الرنس کو کسی قتم کا اندیشہ نہ تھا۔ اس لیے کہ اس کا ساتھی تو یہیں کا باشندہ جان پڑتا تھ۔۔۔۔۔اورخودایے بارے بیس اپنی وضع قطع کی تشریح کے لیے اپنی خوش قد بیری پراعتادتھا۔وہ مہلتے بوے ایک گلی بیس پہنچنے ادر کسی کی توجہ ہے بغیر بستی کے اندر خاصہ بڑھ آئے لیا کیے ایک پکار سائی دی رفھم جاؤ۔

الارنس کے دل میں بھاگ جانے کی تحریک ہوئی۔لیکن اس نے اپنے ساتھی کوروک لیا اور دو**نوں للکار کی مت پلیٹ پڑے۔** 

دوترک سپائی ان کی طرف بڑھ آئے اور برقتم کے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ لیکن جواب \* یے میں ا. رس اپنی عمیارانہ ٹال مٹول کے باوجوداس تصویر میں ٹھیک نہ بیٹھ۔ کا تھا۔ اس کے ساتھی کوتو تیموڑ دیا گیا لیکن خوداا رنس کو کھینچ کھییٹ کرسپاہی کماندار کے پاس لے گئے۔

"وكون ب-كياكرتاب-كهال سا دباب-"

یہ سوالات عربی اور ترکی زبان میں پوچھے گئے اور لارنس نے نہایت ہولت سے ان سب کے جوابات بھی دیئے ترکی عبدہ دار نے اس کے چھر پر ہے جسم کو نیچے سے او پر تک دیکھا۔ لارنس میں کونی بات ایک تھی جواس کی سجھ میں ندآتی تھی۔

> تو جھوٹ کہتا ہے توجا سوتی ہے۔ جواب میں لارنس نے سر کے اشارے سے نہیں کہا۔

عہدہ دارنے اپنے آ دمیوں سے للکار کر کہا۔''اس کی زبان کھلواؤ۔'' آ دمیوں نے پوری کوشش کی ۔لکڑیوں سے پیٹا۔ لاتیں ماریں اور جب دہ ضربوں سے چور ہے دم ہو کر زمین پر گر پڑا تو پھر لاتیں جمائیں۔

عبدہ دار نے اسے اپنے پاو کول پر لاڈ الدیکن لارنس کی خود رائی اس کے بس سے باہتی۔

اس نے لارنس کو جھبجوڑ ارترک ایک موٹا مٹاکٹ ادمی تھا۔ وہ لارنس کواس طرح جھبجوڑ سکتا تھ جس طرح شریر کتا چو ہے کو جھبجوڑ سکتا ہے۔ الدرنس کا ایک ہاتھ کچڑ کر اپنے بوٹ کی ایزی سے اس کے سرپر اس وقت تک پیٹتار ہا جب تک کداس کا چبرہ سرخ اور بدشکل شہو گیا۔ اس پہلی ارس نے زبان نہیں ھولی۔ خود اپنی بہمیت سے تھک کر اس عبدہ دار نے آخر کا رغریب کے زخمول سے چور چورجہم کو بھیل دیا۔ سپائی ٹھسیٹے ہوئ کے اور اسے ایک کو ٹھری میں ڈال دیا جب ساری رات وہ ب ہوٹ

پڑے بام صبح میں اورس کا بند بندٹوٹ رہا تھا۔لیکن پھرائے تھیمینے ہوئے لئے گئے اور اس خیاں سے کہ شاہداس''ضدی سز'میں کوئی راز چھپے ہوا ہوئز کوں نے پھراای قتم کی بہیانہ سزا کیں اس کودیں۔

الرنس نے ان پر ایک نگاہ ڈالی۔ گویا وہ اذیت ومصیبت کی خاموثی میں بھی انہیں دعوت مبارزت و بر ہاتھ حتی کہ ان شدائد کی اس میں تاب نہ رہی اور لیے ہوش ہوکر زمین پڑ سر پڑا۔ عبدہ دار نے نئز اکر کہا۔ اس احتی کو پہال سے اٹھا لیے جاؤ۔

لارنس کو پھراس کمرہ میں ٹھونس دیا گیا۔ رات کے وقت لارنس کو کو تھوڑ ابہت ہوش آیا اوروہ ڈکھاتے قد موں سے کھڑکی کے قریب ھسک آیا۔ وہاں تچھ دیر تک کھڑا 'گھڑکی تک چڑھنے اور بہر کو نے نے ہے قوت آئھا کر تارہا گی کے آخری کو نے پر سنتری ہموار چال سے پہرہ دے رہا تھا لیکن لارس نے خیال کیا کہ وہ آتنا دور ہے کہ کھڑکی کی طرف دیکھ نہیں سکے گا اور نہ یہاں سے کوئی آو داز اس تک بینے سکے گا۔ اس سے جم کے جوڑجوڑ میں دردتھ۔ درد کے مارے سرپھٹ پڑتا تھ۔ ترکوں کی خونا ک مارے سب اس کی آئھیں نصف کے قریب بندتھیں۔ اس جاس میں بھٹ پڑتا تھ ترکوں کی خونا ک مارے سب اس کی آئی تھیں نصف کے قریب بندتھیں۔ اس جاس میں خود کو پھینک دیا۔ خوش قسمتی سے کیا۔ الحد بھرے لیے وہاں اٹکٹ رہا اور پھر نیچے کے گہرے ساوں میں خود کو پھینک دیا۔ خوش قسمتی سے کیا۔ الحد بھرے لیے وہاں اٹکٹ رہا اور پھر نیچے کے گہرے ساوں میں خود کو پھینک دیا۔ خوش قسمتی سے

بندی چند ہی فیٹ کی تھی۔ لیکن تُرون کی تکلیف ہے مغلوب ہوکر کچھے دیر کے لیے پنچے پڑار ہا۔قسمت ہی تھی جو دہ شہرے باہ نکل سکا۔ رات اندھیری تھی۔ دہ ایک سامیہ سے دوسرے سامیہ کی طرف وہ برحتا آ ہتہ بڑھتا گیا چتی کے مکانول کی تعداد کم ہونے تگی۔ پھراکیٹ فیمہ سے دوسر نے فیمہ کی طرف وہ برحتا تایاحتی کے سامنے تھلی نصا ظرآئی۔

تاروں کی جھانو میں وہ اس وقت تک موتار ہاجب تک کے دن کی دھوپ نے اس کوآ مادہ عمل نہ کر دیا۔ وہاں لیٹے لیٹے اس کو تر کول کی وہ خالمان تعذیب یود آئی جس میں سے اس کو تر رنا پڑا تھا۔ انیب مجبورانسان سے ان کا غیر انسانی برتاؤ۔ ان کی جمیت ۔ سب پڑھاس کے دل میں گزر سے۔
اس تاریخ سے وہ بالکل بدلا وہ نظر آئے لگا۔

## ﴿ باب نبر 8 ﴾

جب و مَدِيمِ بِ البِسِ ہُو تواس كَى قلب ما بيت ہے سب كوده كا ساكا۔ وہ اب خاموش بہت كااور بہتی طرحد تک مَل قدر جھك كرچيت كِيم تارباد بِس دھاوے مِيس شرح كَل تُول اس كَل كُلُّى۔ الله كَل اس في جھير والله كَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله وَ مِيسَا تقال مَن كَا مِيسَا تقال مَن كَا مِينَ مُعَلَيْ مُعَلَيْ عَلَى الله وَ فَي تَعْلَى الله وَ فَي مُعْلِي الله وَ فَي مُعْلِي الله وَ فَي مُعْلِي الله و فَي مُعْلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله

موسم بدل رہاتھا۔ وقین مہینوں تک برف و باراں ثرالہ باری اور ہارش کے مب مہمات میں کھنڈت پڑتی رہی تھی۔ دھاوے اس وقت کئے جاتے جب کے موسم س کی اجازت ویتا۔ ریلو ب ان کی مہمیں جاری تھیں۔

مصراورع بستان کے درمیان اس کی آمدورفت جار کی رہتی ۔ بہمی سمندر کے داستے سفر کرتا بہمی ادھرادھراونٹ پر آتا جاتا۔ اپنے خاکول میں ہرمکن نقص یا خامی کی اسے تلاش رہتی ۔ وہ کوئی چینے بہمی بخت واتفاق کے بھروسہ پرنہیں بھوڑ ناچا بتا تھا۔

فوجی صدر مقدم کے لوگوں میں اس سے جو با عققاء کی پیدا ہو ٹی تھی وہ اب بدل فی تھی۔

اور انہیں اس کاعلم ہو چکا تھا کہ لارنس کی عجیب وغریب عربتانی مہموں کی مدد کے بغیر ترکوں کو فلسطین سے نکالنے میں بہت دشواری پیش آئے گی اس بناء پر ہر نے اقتدام کا خاکہ بناتے وقت اس کا خیر مقدم کیا جاتا۔ نوجی چھاؤنیوں میں عجیب با تیں اس کے نام مے منسوب ہو گئیں۔ جن میں ہے بعض توضیح تقیں اور چیشتر غلط اور بے بنیاو۔

جیب بات بیتی کے فوجی صدر مقام کے عبدہ داروں سے قطع نظر بہت کم لوگ لارنس کود کھے

پائے بیتے دہ ان کے لیے صرف نام بی نام تھا۔ اس کے ساتھ کے کام کرنے والے اور لانے والے بھی

اس کو پہلی بارے و کیسے کی جرت کو فراموش کر گئے تھے دہ دبی کرتے جودہ کبتا اس لیے کہ وہ جانے تھے

دہ کی بات کا تھم اس وقت تک نہیں و بتا جب تک اس کو لیقین نہ ہوج نے کہ حا ات کے تحت اس کا
منصوبہ بورا ہوکر رہے گا۔ عرب اور اگریز بیابی جو اس کی مدوکرتے تھے۔ اب اس کے تول وفعل پر

بورا اعتماد کرنے لگے تھے۔

اً سراا رنس کہددیت کہ فلال کام کیا جاسکتا ہے تو وہ سب کی نظروں میں معقول دمن سب تھبرتا اورا گریہ کہت کہ فلال کام نہیں کیا جاسکت تو وہ اس وجھول جاتے۔ یا رنس کے متعلق ان کار جی ان بس بھی رہتا۔ ہاں البتداس چھوٹے سے قد مگر بڑے دل والے انسان سے ان کی تجی محبت بھی اس کے ساتھو ضرور شرکے رہتی۔

ارنس کا کبھو وقت مطالعہ میں بھی گز رتا۔ جب بھی فرصت ہوتی وہ بھی وُ ٹی کے طبی مبدہ دار سپٹن ، رشل کے خیمہ میں Mortd Aurthur کے صفحات میں ڈوبار ہتا۔ موسم پراس کی ہتا ہا نہ نظر گئی رہتی۔اوائل 1918ء میں موسم جب کچھ بہتر ہو جلاتو لارنس پھر آ مادہ ممل ہوگیا۔

وہ عرصہ سے منگی Tafileh پر دانت لگائے ہوئے تھا جو بح مردار کے جنو بی سرے پر واقع ہے جب تک یہ مقام ترکوں کے تبضہ میں تھااس کے منصوبوں کو برابر خطرہ لگا ہواتھا۔

ممدے سے فوجی قوت کو یکجا کرنے کی غرض ہے وہ سیدھا گفو ویریاج پہنچ اور تین ہفتہ تک مسلسل خال کی ست بڑھتا گیا۔ اس کے بعد تعلیم کے کسی قدر جنوب میں پہنچ کر اس مقام پر مشرق و مغرب اور جنوب کی ست ہے حملہ کرنے کی غرض ہے اس نے اپنی فوج کی نکڑیاں بنا ڈالیس مہینہ کی 20 تاریخ تک وہ بالکل تیار ہوگئے۔قریب ترین کاریلوے اشیشن ترف Turf ہتھیا لیا گیا تھا اور اس کو تا کردیا گیا تھا لیکن تفلیح پردھادے کی پوری تیاری کھل ہوگئی تھی کہ موسم ناموافق ہوگیا۔

تین دن تک شدید بمباری ہوتی رہی۔اور پھرایک دفعہ لارنس کوانگریز عہدہ داروں سے سخت شکایت کاموقع پیدا ہوا۔

عربتان کے متعلق دری کتابوں میں یہی ملھا ہے کہ وہ ایک گرم ملک ہے۔ لیعیٰ صرف ریت ہیں رہت اور تیہ آبوا سور ن لیکن برف بری کی خوب! یوعرب شاید پاگل ہو گئے ہیں ۔'' فو بن صدر مقام والوں کا یہی رجی ن تھا اور ای بے وقو فی کے سبب ناحق بہت زیادہ مصبتیں اٹھانی پڑیں حتی کہ اموات تک واقع ہو کیں۔ سردموہم سے بچاؤ کے لیے لارنس نے زائد کپڑوں کہ مبول اور خیموں ک فر ہ نش کی تھی لیکن مقدر عہدہ وارول نے اپنی ناوا قفیت کے سبب اس زحمت میں پڑنا گوارانہ کیا۔

جون میں سردی چک اُٹھی۔ لارنس اوراس کے آدی ما آن کے پرے کی سطح مرتفع پر گھرے بیٹھے رہے۔ بیسطے مرتفع سطح سمندرسے 50 ہزارفٹ بلندہے۔ سردی اتی شدید تھی کہ کی کواس کی مثال یادنے تھی آدی جلد جلد مرنے گئے۔ اونٹ آگے بڑھنا چاہتے لیکن گر بڑتے اور سڑک کے کنارے چھوڑ ویے جاتے۔ سردی ہے اکڑی ہوئی انگلیاں رائفل چلانے کی کوشش کرتیں لیکن لوگوں کی خواہش آئی ہوئی کہ سورج نکلنے تک کونوں کھدروں میں دیکے بیٹھے رہیں۔

ترک جانے تھے کہ و ب طویل طویل مہموں کے حریف نہیں ہو سکتے اس لیے انہیں جیرت تھی کہ دہ ایسا کونسالیڈ رہے جس نے انہیں متحدر کھ کر طاقت وراور دہشت ناک جنگ آنر ماؤں میں بدل

ژالا<u>ب</u>

نیلی آنکھوں والاعرب (لارنس) جس طرف بھی رخ کرتا ترک سمجھ جاتے کہ وہ مصیبت میں گھر گئے بیں یکا کیپ ترکوں نے پیچھے سے وارکیا۔لارنس اپنے آ دمیوں کو چٹانوں کی او نجی چوٹیوں پر کھڑ اگر چکاتھ جہال سے تفلی Tafileh نظر آتا تھا یکا کیپ اس کے عربوں کا ایک جتھا وادیوں سے ب تی شادوڑ تا ہوا آیا جن کا تعاقب ترک سواروں کا استدکرر ہاتھا۔

ابھی اندھرا ہاتی تھا۔ عرب تعاقب ہی ہے دہشت زوہ بھے کہ اب اس میں دہمن کے راخلوں کی بیک بھی اندھرا ہاتی ہیں ہے۔ راغلوں کی بیک بھی شامل ہوگئی۔ جس سے حربوں میں ہول میں ما گئی۔ المارس نے اس وار کے روئنے کی سید میرک کے دوآ دمیوں کو ہائے کس بندوقوں کے ساتھ آگے بھیجا تا کہ دشمن کا خیال بنار ہے اور خود صورت حال کا جائزہ لینے لگا۔

بندوقوں کے چھوٹنے کی آوازیں بوھتی گئیں اور پیرظا ہر ہوگیا کہ دشمن کی ساری فوج ال<sub>ار</sub>نس کے مقبوضہ مقام کی طرف بڑھی چھی آر ہی ہے۔

بندہ تی میں کوڈٹ رہنے کا تکم دیتے ہوئے لارنس ایک بلندی ہے اتر ااور دوسری بلندی پر چڑھ گیا۔ اور دہاں ہے جمعہ آور ترکوں کا مشاہرہ کرنے لگا۔ یہ جان کر کہ صرف 80 آومیوں سے پہاڑی پر قبضہ باتی رکھنا مشکل ہے اس نے ان لوگوں کے پاس قاصد دوڑ ائے جو چیجے گاؤں میں لڑ رہے تھے۔انہیں کہلا بھیجا کہ بہت جلد آج کیں۔

ال کے بعد بہت ہی دھیمی رفتار ہے اس نے پیچھے ہمنا شروع کیا۔

اگر کلد ارتو پوں اور مشین گنوں کے پہنچنے تک وہ ترکوں کو ترغیب دلاسکتا کہ آ کران ڈھلانوں پر قبضہ جما کیں تو اس کے بعد انہیں جال میں جگڑ لینا ممکن ہوسکتا تھے۔ لارنس بم گولوں کے دھی کوں سے استا قریب تھی جہاں تک کہ اس کی ہمت اسے نے جاسحی تھی لیکن جب ایک شر پنل خود اس کے قریب آ کر پھٹی اور اس کا ہلاکت آ فریں مسالہ زمین پر پھیل چکا تو الرنس نے طے کیا کہ جٹ جانے کا میں وقت ہے۔

دوسرسوال سدور پیش تھ کہ امدادی فوج جب اور جب بھی آن پنجے قواس کوئل جُدہ متعین کیاجائے۔

ابوہ بھا گئے لگا۔ ساحل کی طرف مطح زمین کو قطع کرتا ہوا بھائے لگا جہاں اس نے تھوزی سی فوج متعین کررکھی تھی۔ بھا گئے وقت شل کے گولے چھٹتے جاتے تھے اور کولیوں راست اس کے اطراف آ آ کر ڈرنے گئی تھیں یا سنساتی ہوئی پیچھے اور بازو والی چٹانوں سے نکرا ج تی تھیں۔

لیکن بدایں ہمہ ارنس اپنے کام میں مصروف تھا۔

آس پاس کے مرنے والوں کی طرف سے مضطرب ند ہو کر بھاتے ہوں اس نے سنا شروع کیا۔ ایک دو تین چاروہ ایک بلندی سے دوسری بلندی کا درمیانی فاصلہ معلوم کرنا ہے ہتا تھا اور گڑوں کا شار کرر ہاتھا۔

گری بہت شدید ہوگئ تھی اور جب ایک عرب سوار میں ان پہنچا تو ار رنس رکاب کو تھ ہے ہوئے اس محفوظ مقام کی طرف جھیٹ کرنگل گیا جواس کے مرکزی مورچہ کے عقب میں واقع تھا۔ اس اثناء میں ترک لارنس کی چھوڑی ہوئی بلندی پر چڑھ آئے اور ایک ساتھ عربوں پر گو یوں ک بو تپوں ڈ شروع کردی۔

لارنس اپنج محفوظ مقام میں داخل ہوا ہی تھ کہ بیدد کھے کرا ہے بردی خوثی ہوئی کہاس کی باتی فوج بھی تیزی ہے جھٹی چلی آتی ہے اور اپنے ساتھ مشین گئیں خود حرکی رانفلیں اور بالخصوص وہ ماوٹین میں بھی لائی ہے جور بلوے کے متحکم مقاموں کی ضمنی لڑائیوں میں بہت کارآ مد نابت ہوئی تھی۔
لارنس نے تھم دیا کہ 'انہیں پکھ دیر کے لیے رو کے رکھو۔'
اورخود کی چھوٹے ہے کھوہ میں جاکرا کی گھٹ تک سوتار ہا۔

جب اٹھا تو اس کی چیوٹی سی فوج تیار تھی۔اس نے دشمن پرایک نگاہ ڈالی۔ ترکوں نے پوری احت طے اس چوٹی پرمور چہ بندی کر لی تھی جس کولار نس چند ہی گھنٹوں پہیے چیوڑ چکا تھ۔ اور جس کے متعلق وہ جانتا تھا کہ بیمقام گولہ باری کے لیے بالکل کھلا ہوا ہے۔اس طرح اس کا جھوٹا سا بھندا اپنا

كام كركياتها-

اس نے بہتر بات رکھی کہ وہ ان بلندیوں کے سلسلوں سے خوب واقف تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دخمن کے درمیان بخت چٹانوں کے چھجوں پر جب کو لے پڑنے گئے تو گولوں کے اچٹے ہوئے نکل جانے ہے بھی اتنا جی نقصان ہونے لگا جتنا خود کو لیوں ہے۔

سواروں کا ایک دستہ اس نے دائیں جانب بھجوایا اور دوسرا بائیں طرف اور جب بیفل و حرکت ہور ہی تھی تو وسطی حصہ والوں کو اس نے مسلسل حرکت میں رہنے کا ھیم دیا جس کا نتیجہ سے ہوا کہ دشمن کی تمام تر توجہ وسطی حصہ پر جمی رہی اور لارنس کے گئی سوآ دمیوں ہی پر انہیں کئی زبر دست فوٹ کا دھوکہ ہونے لگا۔

یدفوج جن عربوں پر مشمل تھی وہ اس سرز مین سے خوب واقف تھے۔ایک ایک جٹان تک کو جائے تھے۔ایک ایک جٹان تک کو جائے تھے اس لیے سید ھے دئمن کے سر پر جا پہنچ۔اس کے بعد لارنس کا حملہ شروع ہوا۔ وسطی حصہ سے اس نے بم باری شروع کی ترک اس کے مقابلہ کے لیے آ مادہ ہو ہی رہے تھے کہ دائمیں پہلو سے ایک اور حملہ ہوا اور جب وسطی حصہ میں انہیں کوئی حرکت نظر نہ آئی تو وہ بائمیں جانب بلٹ پڑے۔ جس کے ساتھ ہی وائمیں جانب والے ان پر بل پڑے۔ بدحوای کی حالت میں آ و ھے ترک وائمیں طرف بیٹ پڑے جب دائمیں اور بائمیں وونوں جانب کی فوجیس مصروف ہوگئیں تو لارنس نے خود وسطی حصہ بیٹ پڑے جب دائمیں اور بائمیں دونوں جانب کی فوجیس مصروف ہوگئیں تو لارنس نے خود وسطی حصہ سے کولہ باری شروع کر دی ایک ہنگا مہ بھے گیا لیکن ترکوں کا اس سے زیادہ خوفا ک دیٹن لارنس کی سیاہ کے چھیے ختظر بیٹھ تھا۔ آس پاس کے دیماتوں میں وہ ارثنی جنہوں نے ترکوں کے ہاتھوں برسوں ہولنا کہ مصبتیں اٹھائی تھیں عربوں کی فتح کی آس لگائے وہاں دیکے بیٹھے تھے۔

جب انہوں نے دیکھا کہ ترکوں میں بھگدڑ کچ گئی اور وہ پہاڑوں میں بھا گے جاتے ہیں تو اپنی اپنی پناہ گاہوں سے نگل آئے اور گالیاں بکتے دھمکیاں دیتے چھرے لیے ان کے پیچھے جھیئے۔ ترک اس سرز مین سے ناواقف تھے وہ سیدھے ڈالموان چٹانوں کے درمیلان تنگ راستوں پر بھا گے جارہے تھے جن کے اوپر چڑھنا ان کے بس سے باہر تھا۔لیکن ارمنی جو چیہے چپے زمین سے واقف تفے کھوج لگا کر انہیں نکال لاتے اور کے بعد دیگرے را پاڑیا کر مارتے جاتے۔

خوف زدہ ترکوں کوموت بھی آسانی ہے نہیں آتی تھی۔اس لیے کدار منی اپنے چھرے کی ہرضرب سے ان تمام شدائد کا حساب چکار ہے تھے جو سالباسال ہے انکی قسمت میں بندھے ہوئے تھے۔

وشمن کا بیانجام بہت ہی ہولناک تھا۔لیکن بیلا انی لارنس کو بھی یقینہ مبتگی پڑی اس کے سے دشوار تھ تقریبا 120 آ دمی یا تو مرچکے تھے یا زخمی ہوئے تھے اس نقصان کا تخیل ہونالارنس کے سے دشوار تھ لیکن جو ہونا تھاوہ ہو چکا تھا۔ یہ ہنگامہ ختم ہواہی تھا کہ برف باری پھر شروع ہوگئی اور رفتہ رفتہ تمام الشیس برف میں جھپے گئیں۔گویا برف نے اپنی سفیدع بالیں ان سب کوڈ ھانپ لیا تھا۔

اس دوسری دفعہ کی برف باری نے لارنس کواکی مہینہ کے لیے تھیر جانے پر مجبور کردیا لیکن اس کے پاس Mort'd Aurthur کی جلد موجود تھی جس سے اکتادیے والے وقت کے گئی گئی

چھاؤنی کے بہت ہوگوں کوخدمت سے سبکدوش کرنے کے بعدلارنس نے ابال لسان کی طرف کوچ کی ٹھانی۔

وہ ان انتظامات میں لگالیٹا ہوا ہی تھا کہ موسم بہار کا آغاز ہوگیا ۔لیکن بغیر زر کے کسی منصوبہ کا مجی رقبل ہونانامکن تھا۔

یہ سفر بہت ہی طویل اور بہت ہی سردتھا۔لیکن جب وہ آگے کے پڑاؤ پر پہنچاتو وہاں اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں کرنل جوائس 50 ہزار پونڈ سونا لیے تھمبر ہے ہوئے تھے۔لارنس خوش تھا۔اس جہ اس کے چہیتے اونٹ کوان لوگوں نے عقبہ ہے ثال کی جانب بھیج دیا تھا۔

لارنس کے ہونؤں پہنی کھیل گئی۔ وہ بنی جوان دنوں اس مقام پر شاذی نظر آتی تھی۔ لارنس نے تعویق نہیں کی بلکہ خود اپنے اونٹ کودوسرے بیں اونؤں کے سرتھ سونے سے بھر دیا اور پھر دوبارہ تھا کی جانب روانہ وگیا۔ اس کے سفر ہمیشہ پر خطر ہوتے۔ یہ بھی وییا ہی تھا جس کا خود بعض کواحب س تھا ہرف اور نجمہ کھیڑ کے سبب زمین پر ہرطرف بھسلن آگئی تھی۔ اونٹوں اور انسانوں کو ثال کی انتہائی سر د ہواؤں کا مقابلہ کرنا پڑتا۔ اونٹ جہال چل نہ کتے وہاں بھسل پڑتے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ آگ ہی کی طرف بھسلیں۔ وہ گھنٹہ بھر میں ایک میل ہے زائد نہیں بڑھ سکتے تھے اور رات آنے ہے تبل ہر شخص زخموں ہے چور چور ہوجا تا۔

ایک دفعدا رنس دلدل میں پھنس ہی تو گیا۔لیکن اونٹ کے پچھنے پاؤں کو پکڑ کر اونٹ ہی کے کھنے پر باہر اکل سکا اور ای طرح کی دوسری آفتوں کے سبب باقی لو گوں نے آگے بڑھنے سے انکار کردیا جس کے سبب لارنس کو انکے رات بسر کرنے کے لیے کوئی اچھا مامن تلاش کرنا پڑا۔ جب اس کا انتظام ہو یہ تو وہ شو بک سے جہاں وہ تھم گیا تھا تن تنہ آگے روانہ ہوگیا۔

اس دوران میں لارنس کے اونٹ میں ایٹ مالک سے مانوس ہونے کے ہوجود برف سے نفرت کا احس کا فی ترتی کر چاہئے اور سیلے بن کا نفرت کا احس کا فی ترتی کر چاہئے اور سیلے بن کا احساس اس کونا گوارگز رتا اس لیے کہ سے چیز اس کے گرم اور دیتھے ملک کے لیے بالکل انوکھی تھی۔ بالاً خرجب وہ ایک گہرے دھارے میں گریز اتو آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔

ا ارنس اً سراے راستہ پر نہ لگا تا تو اونٹ اور وہ خود دونو ک شخم کر مرجاتے اور اس قدر شجاعا نہ آغاز کا انجام اتنا مایوس کن اور ایسی ہے یار کی ویددگار کی حالت میں ہوتا۔

رات نکالنے کی کوشش میں لارنس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں زخمی کر لیے اونٹ کوا تھایا گیا اور کنارے پرلایا گیا۔

یماں ایک مزاحمت در پیش تھی یعنی ہے کہ اونٹ گویا اپنی سکت کے آخری نقطہ کو پہنچ عمیا تھا۔ میہ ایک عجیب بات ہے کیکن اس کی صدائت میں کوئی شربہیں کہ اونٹ جب تھک کر آگے بڑھنے سے انکار کردیتو وہ اس مقام پر کھڑ ارہے گا جب ل کہ وہ رک گیا ہے اور اس وقت تک کھڑ ارہے گا جب تک کہ مرکز گرنہ پڑے کیکن وہ آگے بڑھنے کی کوشش ہر کر نہیں کرے گا۔

لارنس کا اونٹ بھی اگر یہی کرتا تو اسے پیدل سفر کرنا پڑتا اوراس صورت میں دشواریاں اور زیادہ اس کی راہ میں حائل ہوج تیں۔ یہاں اب وہ بہاڑ کی میں چوٹی پرتھا جس کے بزارول فٹ نیتے ہری مجری خوش نم سرز مین تھی اورامن وامان تھا صورت حال قطعاً مالیوں کن تھی۔ڈ ھلان کے نیچے آیپ چھوٹا ساگاؤں رشید ریتقریباً ایک میل کے فاصلہ پرواقع تھ۔

برف پانی کے دھارا ں در بھستی ہوئی و ھلانوں نے نکل جن کی آخری کوشش کے ارادے ہے کی قدر بھلا کرال رش چھ سوار ہو۔ اور اونٹ کی گردن پر شدت سے بیٹنا شون کی ادرائی کے ساتھ پوری قوت سے اس کے ہازو پر دیڑھن اور چونی سے کو ویڑا۔

اسے کو ویڑا۔

قبل اس کے کداونٹ اور اس کا سوار پہ جان سیس کہ آخر ہو کیار ہا ہے وہ ڈھل نوں پر سے مجھلے جارہے متھے۔ بطور احتجاج چند ہار گڑ گڑا کراونٹ نے آخریبی فیصلہ کرلیں کہ بیتی ہوئی مصیبتوں کے مقابلہ میں سفر کی بہر حال یہی سب سے آسان صورت ہے۔ اس لیے وہ بڑھتا گیا۔

پہاڑی کے نشیب میں اون کاغوط لگانا ہی تھا کہ لارنس نے زورزور سے چیخی چلانا شروی کیا تا کہ وی کا استروپاری رکھے خود اونٹ عصراور تکلیف سے بلبلاتا جاتا تھا بھی تو وہ پاؤل پاؤں چا، اور بھی محصلتا گیا ' بھسلت گیاحتی کہ ایک جنش اور بیزاری کی آخری سانس لے کروہ اس مقام پر آجی جس سے وہ مانوس تھا ہا کہ سرکتھی اور یہال مکانات تھے یہ بات خوش آئندھی۔

دیباتی نکل آئے اور لارنس کی اس بیکساند آمد پر انہیں جیرت ہوئی لیکن انہوں نے لارنس کا خیر مقدم بھی کیا۔ دوسرے دن اگر چدلارنس کا سفرختم ہو چکا تھالیکن آرام کے لیے اے موقع کہال ماتا ۔ جرنیل الن بائے اس سے ملنا چاہتے تھے اس لیے ایک وفعہ پھر وہ عقبہ کی طرف چل پڑااور وہاں سے اس نے مصراور فلسطین کی جانب پرواز کی۔

جب وہ جرنیل موصوف ہے ملاتو وہ بہت زیادہ فکر مند پائے گئے۔اتھ دی مشرق میں اقدام نہیں کر کئے تھے اوراس وقت تک جب تک کہ جب تک کہ جب تک کہ جرمنی کوزکی کی تائید حاصل تھی اتھا ویوں ک

فن يالى كامكانات بهت دشوارطلب عقد

المن الن بائے نے بیتمام واقعات لارنس کو سمجھائے۔ بیا یک عجیب منظر تھا ایک طرف مصر ک ماری معروف جنگ فوجوں کے جن ل کمانڈنگ افسر تھے جو ترکوں کے خلاف معرک آرائیوں کے خدار تھے معربی محاذ کے جزنیلوں تک نے جن کی مدوطلب کی تھی لیکن انہیں بھی اس لاؤ بالی شوقین بوجی سے معربی محاذ کے جزنیلوں تک نے جن کی مدوطلب کی تھی لیکن انہیں بھی اس لاؤ بالی شوقین بوجی سے بی جی سے یہ بوجینے کہ مواء کوئی جیارہ کا رنظر نہ آیا کہ اس بارے میں وہ کیا کرسکتا ہے۔ لارنس کے لیے بیاں ایک موقع تھ جس کی جانب وہ جھیٹ پڑا۔

جرنیل ہےاں نے کہا کہا ہے مزید ہندوقوں' مزید شین کنوں اور مزید اونٹوں کی ضرورت ہے۔ دوست بھی بلاشبہ چاہےاور کافی مقدار میں غذا بھی۔

اگر جرنیل ان بائے مغربی می ذیر دشمن کو دھیان دینے سے بازر کھ سکتے تو لارنس دوسرے محاذیراس سے نیٹ لیتنااور اس طرح اپناپرا نامنصوبہ ردبعمل لاسکتا۔ وہ منصوبہ جس کواس نے مہینوں پم لے سے چی رکھاتھ وہ منصوبہ جس کا دوسر سے جرنیلوں نے خداق اثر آیا تھا۔

گفتگو مخضراور صریحی تھی لیکن اس کے اختیام پرلارنس کا مطلب نکل آیا ہے مقصد کی اس نے جرنیل الن بائے ہے کامل توثیق حاصل کر لی تھی اور وہ مقصد میآن کا فتح کرنا تھا۔

صاف زبان میں اس کامطلب بیرتھا کہ آگریز سپاہی اگر اپنے مورچہ کوسنجالے رہیں تو لارنس اپنے بے قاعدہ فوجی دستوں کے ذریعہ پوری مقاوست کا ذمہ دار ہوسکتا ہے۔

اس نی حاصل شدہ امداد ہے چھولا نہ عاکر لارنس عقبہ کی طرف واپس دوڑ پڑااور عربوں کے درمیان پہنچ ختری کی میں اس میں در لین نہ کے درمیان پہنچ ختری کے درمیان پہنچ نہ کرنا چاہیے۔''



عقبہ کی صدیوں کے بے می اب رخصت ہو چکی تھی۔ بتلے ڈھا، نوں پر جو وادی م ب ب شروع ہوکر ساحل سمندر تک پہنچتے تھے اب آ وارہ گردع بول ئے تیمول کے بجائے صاف ستھ ۔ چھوٹے چھوٹے چھوٹے کیمپ ادھرادھر بکھر نظر آت تھے۔ صدر کیمپ کے مخرب میں ایک ھیارہ گاہ بھی قائم ہو چکا تھا۔ کشتیوں کی بندر کاہ میں مسلسل آ مدرورفت رہتی۔ کشتیوں ہے، سب سارت کے لیے ایک طرح کی چھوٹی ہے تودی بھی بنادی گئی تھی۔

ا کیک سو کے قریب انگریز سپائ اس بندرگاہ میں رہتے تھے۔ جنہیں اسب بہتھیار بند موٹرول دس پونڈی بیٹریول کی حفاظت کے لیے یہاں بھجو یا گیا تھا۔ اونٹول کو تیار رکھنے کے لیے دوسر بوگ تھے۔ ارڈ میٹس ڈی رٹھنٹ کے وہ وگ بھی جن کاوقت آ ماز بخات پر بڑے چنہیں اور جوٹ کی حالت میں گزراتھا عقبہ آن پہنچے تھے۔

ابان کا کام کمی قدرآ سان ہوگیا تھا اس لیے کہ انہیں صرف جدید تیم کی رائفلوں کی مرمت کرنی پڑتی لیکن بھی ایسا بھی ہوتا کہ بھر ہار بندوقیں بھی ان کے ہاتھ پڑ جاتیں اور وہ بیشتر کے شقفوں اور دراز د ل کودیکھ کراحتیا ہے ہے ان کی مرمت کرتے۔

اور جب بھی کوئی بندوق نا قابل مرمت خیال کی جاتی تو اس نے بدلے م بی کوشھیدوار رائفل دیا جاتا ہے بین کوشھیدان کا مختلہ کرتا رائفل دیا جاتا ہے کی خوال بندوق طلب کرتا اسلی ساز اس کی بوقونی پر حیران ہوکر لیمن کا ایک آ دھ کھڑا کندے یا نمی پر مڑھ دیتے اور و پس کردیتے ہیں کو لے کرم بی بہت خوش ہوتا۔

گووریا کو جو Negbei-shatar اور عقبہ کے درمیان واقع ہے۔ ہراولی چھاؤنی بنایا گیا تھا یہ ایک بہت وسیع میدان تھا جور پیلے پھروں کی اونچی چٹانوں سے گھر اہوا تھا۔ یہ چٹانیں بون کی چٹانوں کی طرح رنگین تھیں۔ ولدل کی چوڑی چکل سطح زمین پڑاؤ کے لیے موزوں تھی لیکن برست میں گازیاں مدیبیوں کے زمین میں چھنس جاتھی۔

اب جب کہ یہ ہتھیار بندموٹریں اور ان کی ایندھن گاڑیاں اارنس کو اس نے کام میں مدد بے جورید کی میں تو اس کی فوجی گارروانیوں میں چھسرعت ک آئی گئی۔

النیمن روک آسان ترار نہ تھی۔ حقب ہے وادی تھم تک باری زمین نیوں سے پٹی وولی تھی۔ خوروں میں سے کاڑیا بار کر لھاتی ہوئی اورات بات تھی۔ خوروں کی نے چھوٹے تھیں مینے چڑنوں سے کاڑیا بار کر لھاتی ہوئی تر رتیں اورات بات میں بوک اضافہ طریر تی جو تی کہ کیس پہنے چڑنوں سے وفو سے نہ کروج کیں جواریز و سائی طرت تیے۔

موٹر نے ذریعہ عقبہ سے ارنس کا پہلا مفر بجائے تو دائے مہم تقار واوی سے بھی ملامت نکل الدر مین اللہ اللہ تعزر فقاری سے سفر کر نے وہ گوئے یہ نے میدان کے ٹمان سرے تک جا پہنچا۔

بب س کی ظر Negbel-shtar کی چوٹی اور اور کا کی شکار Corkserew کی کی لئے کا استخداد کی اللہ کی استخداد کی اللہ ت الم کھ ت جوے درہ پر پڑی تو اس نے ہتھیار بند موٹروں ئے آدمیوں کو اشارے نے ذراجداد پر کی طرف بتایا۔ اونٹوں کے لئے میر مؤک نا تا تا ہل گزر ہتھی۔ اور ان لؤ بول نے بھی جو مخد تنان Siwa کی معمولی مزایاں لڑھی تھے اس مشم کی کوئی چیز اپنی زندگی میں منہیں ، پھی تھی۔

اارش نے چٹانوں کی نیٹ بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہیں'' میہ ہے جو ہم وسر مرتا ہے۔'' چڑ ھائی شروع ہوئی اور کہتھ دیر بعد جو برسوں کے برابرطو لی تھی ایک تھاکا ہا، ا بانیٹا ہوا کروہ موٹروں کو چوٹی پر پڑ ھا۔ کا انجن کے بچرے زور نے باہ جود مونا یہ کھنٹے اور ڈھیلنے کا کام تھا۔ وقت فوق ت کوئی پہیر پھسل پڑتارک جاتا یا راستہ کے ونے پرزی کروینے والے تھماوے ساتھ معتق ہوجاتا۔ اس ہ فت سب کو متحد ہو کر سائس روک کر زورا گانا پڑتا۔ جس کے بعد آ ہت آ ہت کیکن بیٹنی عوری ہاڑی راستہ پر**آ** ر**ہتی۔** 

نشیب ہو یا فراز راستہ بخت دشوار تر ارتھ اور جب بھی مقبہ سے ابال سان اور ما ن ق طرف جانے والی سرز مین پر تر زناہوتا تو ای درہ کا راستہ اختیار کرنا پڑتا۔اس کے سواءا سر بولی رہ تہ تھا تواس میں سینکڑوں میل کا مجھے رتھا۔

Negbel- shtar ہے ایر اس اور س کے ساتھی خوب والنگ ہو جے تھے کے مان ہو ہو ہے تھے کے مان ہو ہو ہو تھے کا مان ہو ا چوٹی پر افر سے ہو کر و نیا کے ایک سب سے زیادہ مجیب وغریب منظ کے مشاہدہ کے سے واتت افال ہی

مید ن کی دوسر ی جانب میں کیا کے فاصعہ پر افغات سیط میں ایک نقطہ سے انور پر 'وور سے کی چھاؤٹی و آئے تھی جو پہاڑول سے گھر کی ہوئی تھی۔

دائیں جانب بین کے پھر سے بجہ رپہاڑ تھے اور میدان میں ادھ دھ برتہ بھی ہوئی ہیں ہو۔ پہنائیں پھی ہوئی تھیں جنہیں بادو بران نے ہماقسام کی بجیب بجلوں میں تبدیل کردی تھا۔ بالدی ہے وہ ایسا معلوم ہوت اویا ناہموار فرش بندی کردی کئی ہے۔ را ت کی تعبدا شت بندمی کررہے تھے ابال مان ہے آ گائی بیب ملک میں تھی بندموزوں اور ایندھن گاڑیوں کے بیابتدائی سفر بر ہون ہوگھوں کوم تھے، ورڈر یورہ ہوت بندموزوں اور ایندھن گاڑیوں کے بیابتدائی سفر بر ہون ہوگھوں کوم تھے، ورڈر یورہ ہوت کی جہنائی سفر بر ہون وارٹوں کی ہوتا ہو گو میں کی تعالی کی موٹر کے مام کھی اور بخت موٹروں پر یا قو 60 کی گو کہ مائی کی کھنائی کی موٹر یں دیت میں دوری پر ہے گی ۔ خاصی مسطح اور بخت موٹروں کی آوازی سے تیں اور بھ ہے کہ موٹر یں دیت میں دوری پر ہوتی یا ایک میں کی دوری پر ہوتی یا کیک میں کی دوری پر ہوتی یا کہ موٹر کو کہ سے بھی اس میں استعمل ہونے والے تاروں سے مشابہ تھے جس کے جس چیوا

## ز مین پر بہیوں کی ضروری گرفت حاصل ہوگئے۔)

کھ عرصہ تک عقبہ ہر چیز کا مرکز بنا رہا۔ ہتھیار بندموٹریں آیا جا کرتیں طیارے فرائے بھرتے ہروں کے اوپراڑا کرتے اونٹوں کے کاروانوں کی لامتا ہی قطاریں ٹنگ دادیوں میں سے گزرکر آتیں۔ لارنس اور دوسرے انگریز عہدہ دار ان لوگوں کوسپاہی بنانے کی اپنی امکانی کوشش میں گئے ہوئے جوانقا ہے ہے۔ ہوئے تتے جوانقا ہے عرب میں لڑنے کے لیے رضا کاراندا پی خدمات پیش کررہے تھے۔

ائمریزی چھاؤنی کے لوگ بھی خاموش نہ رہتے۔مصیبت بیتھی عرب بھی ہر چہلتی ہوئی چیز پر نشانہ تائے بغیررہ نہیں کتے تھے حتی کہ اس وقت بھی جب کہ باور پّن اپنے کام میں لگا ہوا اوھراوھر پھ تار ہتا گوں گری دارآ داز کے ساتھ نکل جاتی اور ساتھ ہی ایک بھنکار سائی ویتی۔اس طرح کئی نامعلوم نشانہ باز کی چاند ماری کوشہرت حاصل ہوتی ۔لیکن باور پٹی اس کو جاند Bull's eye ہے گڑا۔

عرب نامانوس چیزوں کو نا پیند کرتے ہیں ان چیزوں سے وہ قریب ہول کے تو اس کی اصلیت معدوم کرنے کے لیے یکجا جمع ہوجا کیں گئیکن اگر کوئی چیز کچھ فاصد پرواقع ہووہ انہیں بندوق کا نشاند بن نے کے یہ موزول نظر آئے گی۔ بندوق اٹھالیس گے پھر فائیر کریں گے جس سے کی صد کا نشاند بن نے کے یہ موجائے گی۔

دہ لوگ جوسر بول کاسر نیج باندھ کر چہل قدی کرتے ان کے لیے کوئی خطرہ ندھ لیکن دوایک برقسمت اے بھی تھے جواپی عادت نے مجبور ہوکرا پی معمولی پنھے دار بیٹ لگائے باہر نکل آئے یا جبل قدی کرنے لگے۔

عربُ تو صرف آپنے سر بچے ہے واقف تھے۔ پچھے دار ہیٹ کی انہیں کیا خبر۔اس لیے انہوں نے اس کو بھی معقول نشانہ انصور کرلیا۔ایک شخص تو اس طرح اپنی جان ہے گیالیکن دوبارہ لوگوں کو پچھے دار ہیٹ پہننے کی جرات نہ ہوئی کیونکہ انہیں خوب تنہیہ ہو چکی تھی کہ اڑتی ہوئی گوریاں ان کا خاتمہ کرویں م لارنس اوراس کے ساتھیوں کا جس ہے سابقدر ہتا وہاں کی زندگی کا یہی نقشہ تھا۔ سارے ملک عرب کے لڑنے والوں میں ہے 40 سخت بے جگر لڑنے والے اب اس کے گرد چمع تھے۔

جس طرح اسپین کے سمندر میں بحری قزاق موجود رہتے ہیں اس طرح صحرانے بھی خون

یا ہے بدمعاش کافی تعداد میں فراہم کردیئے تھے جو ہمخص اور ہر چیز سے لائے کے لئے اس وقت

تک آ مادہ تھے جب تک کہ لارنس کی قیادت انہیں حاصل رہتی ۔ ہمخض دوسر ہے ہے زیادہ تشمین اور
چکدار نباس میں نظر آنے اور اپنے اونٹ کے کجو سے کو دوسر ول سے زیادہ چکدار سازو سامان سے

عانے کی کوشش کرتا ۔ اور جب وہ اپنے دھاول پر روانہ ہوتے تو رنگوں کا ایک ہنگا منظر آتا جس کے
درمیان لارنس کا سفیدلباس ان سب سے الگ ہوتا۔

جرفض کے پاس دورورانفلیں اور عموماً دورو ریوالور تھے۔ ہرایک کے کند ہے پرگولی بارود سے بھرا ہوا چرئے کا پر تا الکتا ہوتا اور کمر بند میں خنج ہوتا اور بعضوں کے پاس ہتھیں رول کی جوڑیال ہوتیں لیعنی دورانفلیس دوروالوراوردوخنج سب اونٹ استے تیز رقبار اورمضبوط تھے جو وہ سمیسم آ کے تھے یا کمل ای قسم کے جولارنس کی سوار کی میں رہتے تھے یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ ارنس نے انتہائی دیری کے کارنا مے انجام دیے ہیں اورخصوصا اس انتظار کے زمانے میں۔

انگریزی محاذ پرلڑا کیاں نقتوں کے مطابق نہیں انجام پار بی تھیں اور جرنیل الن بائدہ وہ یہ تعین مہینوں کے لیے لڑائی روک دینے پرمجور ہو گئے پورپ میں لڑائی شدید تر ہوتی جار بی تھی اور وہاں والے مصرے کمک بھی طلب کرنے لگے تھے جس نے جرنیل الن بائے کواور بھی کمزور کر دیا تھا اور ال کے لیے اب ضروری ہوگ یہ تھا کہ توت ہے زیادہ جال بازی کو برو کے کارلائیں۔

لزائی کی اس دوسری منزل میں لارنس انہیں ایک بگاندروز گارنظر آیا۔ریوے کے ثال اور جنوب میں اس کی نقل وحرکت 'سوسومیل کے فاصلوں پر اس کے بیک وقت حملے کی جگہ ہتھیا ربند موٹروں کی تاخت تو دوسری جگہ بیدل فوج کا دھاوا اور تیسرے مقدم پر اونٹوں کے دھاوے لیکن ان سب پر فوق صرف دویا تین طیا روں ہے مسلسل بمباری۔۔۔ ان سب باتوں نے ترکوں کو تیاس آ رائیوں میں گم کردیا تھا۔ان کا خیال تھا کہ ریلوے کے ثال وجنوب میں لارنس کے ہزاروں آ دمی موجود ہیں درآ ں حالیکہ اس کے پاس صرف چندسوے زائد آ دمی نہ تھے۔

ر کوں نے بی بھی خیال کیا کہ عرب اور فلسطین سے اور زائد آ دمی ان پر جملہ کرنے آرہے ہیں در آ ل حالیہ دھیقت صرف اتن تھی کہ یہاں صرف چند ہی لوگ تھے۔ اس مہم کا انحصار بالکلیہ دھونس جمانے پر تھا قائم ہونے کی حیثیت ہے اس پر لازم تھا کہ ترکول کواس دفت تک تشویش کی حات ہیں رکھے جب تک کہ جرنیل الن بائے نئے سرے سے اپنی پلٹنوں کو ترتیب دے کر ایک زبر دست تا خت کے لیے تیار نہ جو جا کیں۔ بیتا خت ایسی ہوگی جس کے پہلے ہی ہلہ میں یا تو فتح حاصل ہو سکے گی یا ساری مہم نا ھیر ہو جائے گی اور اس کے ساتھ انگریزی سلطنت اور اتحادیوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔

انقلاب عرب جیسی معمولی چیز پراس وقت اتحاد یوں کی قوت کا انحصار تھا اگر ترکوں کی شکست ہے مشرق کی طرف کا دباؤ ہلکا ہو جاتا تو فرانس کو نو جیس بھجوانا ممکن تھا جس کے بعد اتحادی فرانس میں پیش فقرمی کر سکتے تھے۔

لارٹس بے قراری ہے منصوبے سوچنے لگا ایک دن وہ عقبہ میں ہوتا تو دوسرے دن ریوے کے شابی سرے پر اور تیسر رے دن فلسطین میں۔ یہاں دہاں ہر جگہ وہی وہ تھا بھی اس فوج کی کمان کی تو کھی اس فوج کی۔ بھی فوج کے سامنے کوئی تجویز چش کردی اور یقین کرنے لگا کہ ضرور روبعمل لائی جائے گی۔ یہ سب اس کی مرکزی اسکیم کے گویا اجز ائے ترکیبی تھے کئی مہینہ پہلے اس نے جدے میں بھی کہ اس کی منزل مقصود دہشت ہو وہ خوب بھتا تھا کہ شرق کی ساری لڑائی کی کلید اگر ہے تو دہشت ہوت ہو تا تھا ہے تھا اور اتحادیوں کو جرنیل الن بائے کے تو سط کے سب لارٹس کے ہاں سب سے مقدم فوجی نقل وحرکت ہو فانی فوج کے تیار کر لینے کے خیال پروثو تی ہوگیا تھا۔ ہر چیز اس سب سے مقدم فوجی نقل وحرکت ہے کہتر اہم بھی جانے تی اور بالاً خرتمام تغصیل سے بھی مرتب کر ہی گئیں۔

حملہ ماہ تمبر میں ہونے والاتھا۔ جرنیل الن بائے کی خاص فوج پوشیدہ طور پرریمبل میں جمع

ہونے والی تھی اور تجویز ہے تھی کہ تھم ملنے تک وہ زیتون اور نارنگیوں کے جھنڈوں میں چھپی رہے۔ یہ بھی تجویز ہوا تھا کہ جب تک جازر بلوے کی تگرانی کرتے رہیں اور سراسیم تی ہیں یہ سوچتے رہیں کہ عرب اول کا نیاد هاواکس مقام پر ہوگا۔ جریکو کے قریب ایک بڑی چھاؤنی قائم کی جائے جو ہزاروں پرانے فیموں پر مشتمل ہو۔ ہتھیائی ہوئی متروک الاستعال بندوقیں وشمن کے مقابل میں ایک قطار میں جمع کر دی جائیں۔ ہوائی فوج کا بیکام تھا کہ اس علاقہ پر مسلسل پرواز جاری رکھے جس سے وشمن کے طیاروں کی برواز کاسد ب باب ہوجائے فاص و ہو ہے دن کا بیپر وقراز سے ہر کھلے مقام سے درفتوں ڈایوں اور مرفوز آگولے برس نا شروع کردیں اور سرٹرک کے نشیب وفراز سے ہر کھلے مقام سے درفتوں ڈایوں اور سکڑی کے کندوں کو گردو غبار کے طوفان اٹھانے کی خاطر کھنچا جائے گا۔ یہ ٹردکا طوفان ایسا ہوگا جوافوان کی خاطر کھنچا جائے گا۔ یہ ٹردکا طوفان ایسا ہوگا جوافوان

یہ منصوبے مارنس کے ولی منشاء کے میں مطابق تھے۔ کسی دشمن کو تباہی میں گرفتار کر دینے کا میا کی قتد یم طریقت تھا۔ لیکن سب سے زیادہ لا بس یہ بھی جانتا تھا کہ یہ ایک تھن کام ہے۔ اگر چہاس نے حامی بھرلی تھی کہ انگریزی فوج کی کارروا یوں سے قطع نظر کر کے میں مقررہ وفت پر وہ ان منصوبوں و بروئے کار لائے گالیکن اس وفت اس کا دھیان کسی انگریز میجر اور ان کی چند ہفتہ تبل کی مہمات کی طرف لگا تھا۔

قبوہ کی ایک پیالی پینے کے بےلڑائی روک دینے کا بہانداب بھی کارفر ، تھا اور ٹیجر مذکور نے جب بیہ بات ایک گونج دار قبقہہ کے ساتھ کہی تو اس میں ایک المناک واقعہ یہ پوشیدتھا کہ اس قماش کے'' فوجیوں'' کے ساتھ یارنس معینہ دفت پِنقل دحرکت کے دعدے کر دہاتھا۔

اس نے اوپرے دل ہے کہا تو سہی کہ عرب نظام الاوقات کی پابندی کے ساتھ برابر کام کریں گے لیکن دل میں خوب سمجھتا تھ کہ عرب کئی کئی ہفتوں کی مدت کو پچھٹیں سمجھتے مستقبل القد کے ہاتھ تھانہ کہ اس غریب کے۔

لارنس نے اپنے نئے مددگار (میجر) کوربیوے لائین کے ایک حصہ پر تملہ کرنے کا کام

تفویض کیااورشریف مکه کی فوج کاایک حصیمی اس کے تحت کرویا۔

میں کو چ کے وقت عربوں کومعلوم ہوا کہ فوج کے لیے کوئی ہراول ہی نہیں ہے۔اتفاتی طور پرانہیں ایک خیمہ ل گیا جہاں وہ سب کے سب جمع ہو گئے۔

میجر نے ان سب کوتو ہیں چھوڑ اور خوداس ملک میں تجسس کے اراد سے سے آھے نکل گئے اور تین دن تک اس انتظار میں رہے کہ مکن ہے اس کے پیچھے چلے آئیں ایکن جب ارب آگ نہیں بڑھے تو میجر خودلوٹ آئے اور انہیں در نتول کے درمیان آ رام سے جیٹھے پایا۔ ان عربول کو جوب کی طرف سے خیموں کا انتظار تھا تا کہ یہاں آ رام سے رہ سکیں۔ چونکہ اس فوج نے پاس وہ بندوقیں بھی تھیں جو کاذیر استعال کے لیے درکارتھیں اس لیے ان کا تھی ہر جانا پر بیٹان کن تھ ۔ لیکن آخر کار میجر نے ان کو آگے بڑھے پر آمادہ کر بی لیا۔ تقریباً میں سے جملہ ہونے وال تھی تو میجر نے بندوقیں آگے بڑھتی نظر آئیں اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جبال سے جملہ ہونے وال تھی تو میجر نے بندوقیں آگے بڑھتی نوار جب وہ اس مقام پر پہنچ جبال سے جملہ ہونے وال تھی تو میجر نے بندوقیں آگے بڑھتی نظر آئیں اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جبال سے جملہ ہونے وال تھی تو میجر نے بندوقیں آگے بڑھتی نظر آئیں اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جبال سے جملہ ہونے وال تھی تو میجر نے تو ہوں کو آماستہ کر لینے کی دائے دی۔

کیا ہم اکیلے ہی بغیر بدوؤں کی مدوکے لڑیں۔''عرب عبدہ دارنے جب یہ بہا تو اپنے نیے پرخود ہی دنگ رہ گیا اس خیال سے کہ فیصل کا افسر اعلی اس مزید تاخیر سے برہم ہوجائے گا۔ پیجر بدوؤں ' وکوچ پر آ مادہ کرنے کے لیے بیچھے دوڑ پڑانور کی (بدو) تو یہی چاہتا تھا۔

اس نے کہا۔''خوب!اگر آپ آٹے نہیں بڑھتے تو میں اپنی لڑائی جاری رکھنے کے ہے آپ ے اونٹ عاریتا لے سکتا ہوں۔میرے پاس کچھ آ دمی تو میں لیکن اونٹ نہیں ہیں۔''

میجر صرف ای شرط پر راضی ہوسکتا تھا کہ اونٹ دوسرے ہی دن اس کو والیس ٹل جا نعیں تا کہ ا**س کا فوجی دستہ بھی آ گے بڑھ سکے۔** 

''اس کا فوجی دستہ۔''نوری نے حیرت ہے کہا۔ بیکوئی اہم بات نہیں میں اس فوجی دستہ کو بھی عاری**تا لے لیٹا چاہتا ہوں۔** 

دراصل فوجی دیتے اوراونٹ دونوں ہاتھ ہے نکل چکے تھے اورا گر میجراز نابھی حیاہتا تو بذات

فوداس كولز نايز تا\_

برہم ہوکر وہ اپنے بندو قجیوں کی طرف میں معلوم کرنے کے بیے لوٹ آیا کہ کہیں وہ بھی کسی دومرے کے ماتحت شہو چکے ہوں۔

سکن یہ بات بھی اس کے لیے زیادہ خوش کن نہ تھی۔ اس نے ہو جھا۔ بندوقیں کب روانہ ہول گی۔

جواب مل کہ بندوقوں کے لیے ایک سوس ہیول کے بدرقد کی ضرورت ہے۔

ميجرنے کہا۔ بہت بہتر۔

ايك موسيا بي تويهال موجود بين-

جي بال مر مارے ياس اونٹ نيس بيں۔

میجرنے کہا مجھے معلوم ہے کہامیر فیصل اونٹ بھجوار ہاہے۔

عرب عهده دارنے کہا بیتو مجھے بھی معلوم ہے اور بیکھی معلوم ہے کہان اونٹول کے کجاوے

سيس بيل-

میجرفیصل کے پاس دوڑا گیا جہاں اسے ایک اور رکاوٹ سے سامنا کرنا پڑا اس سے کہ گیا کہ گزشتہ مہینہ 29 دن کا تھا اور آج پہلی تاریخ ہے۔ مددد ہے والے بدول کو اس پریقین ہے کہ گزشتہ مہینہ 30 دن کا تھا اور اس طرح پہلی تاریخ کل ہوگی۔ اس لیے دوکل تک روانہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

اب میجر کے صبر کا بیانہ گبریز ہوتا جاتا تھالیکن وہ محض بے بس تھا۔اس کے 14 دن تو محض پر بیثان خیالی میں ضائع ہو گئے تھے وہ بھی ان بندوقوں کا منتظر رہا جو پینچی ہی نہیں اور بھی ان آ دمیوں کا انتظار کرتا رہا جن کے پاس اونٹ نہ تھے اور ان اونٹوں کی بھی اے آس لگی رہی جو کجوں ہے خالی منظے۔

قصهٔ مختفروه ن مختلف ا جزاء یعنی اونتول کوول آومیوں اور بندوقوں کو یلجا کر۔ کااور حمله کا

انتظام ہوگیا۔ یوفوجی دسته علی الصباح روانہ ہونے والاتھا۔

ميجر بهت جلد بيدار ہوا۔اس وفت ہرا يک پڑا سوتا تھا۔

سات بج تک انظار کرنے کے بعداس نے سمعلوم کرنے کے لیے قاصد دوڑائے کہ آخر

معامله کیا ہے۔

نوبج جواب وصول ہوا۔

حضوروالا!

اب تک ہمیں پیچھ طانبیں۔ تا وقی ہم یو ہمارے حصہ کا سونا ندل جائے ہم کو بی نبیں کریں کے وعدوں سے ان کواطمینان دلایا کیا۔ اس کے بعد بھی تا خیراس وجہ سے ہوئی کہ ان کے پاس کجاوے کافی تعداد میں نہ ہے۔

جب بیقضی بھی طے ہو گیا تو میجر آخری دفعدان کے کوچ کا نظار کرنے لگالیکن دوسرا قاصد آیا اور سلام کیا۔

حضوروالا!

میجرنے کہا۔ ہاں!اوراس ئے منتظر ہو گئے کہاس دفعہ کیا گل تھے گا۔ مس نے کہافتح مندانگریز ہڑھے جی آتے ہیں۔ اس کا کہامطلب۔

باوگ محف پرانے با جامول میں انگریزی فوج سے ملنانہیں جا ہے۔

، کی حال میں جی اس وقت تک حرکت نہیں کرنا چاہتے تھے جب تک کد میج مانگ کراج اگر یا مستعا کے کرکافی تعداد میں یا جامے فراہم نہ کردے۔

بالآ خرانبول نے کوچ کیا۔

الفريل اب فاليك بيز شريك رك صره جاتى بديد ملدة كامر مار

## ﴿ باب نبر 10

میجر پرگزرے ہوئے ان داقعات سے کافی تشریح ہوجاتی ہے کہ تر کوں کو م بستان سے
نکال باہر کرنے کی مہم میں لارنس کو کس قماش کے عربوں سے سابقہ تھا۔ لیکن بایں ہمدلارنس نے فورتی
صدر مقام میں اپنے منصوبوں پر بحث کرتے وقت اپنے نقط نظر سے کوئی روگر دانی نہیں کی۔ بلکہ یہی کہا
گیا کہ میر امنصوبہ یقینا قابل عمل ہے۔

اس حتی وعدے کے بعداس نے چار پانخ دن اباال لسان کے فوجی صدر کیمپ اور عقبہ میں نقل وحمل کے مسائل پر بحث کرتے ہوئے گزارے۔ پھراس نے گوڈریا سے جفر کو پرواز کی۔ جہاں فیصل ان وعدوں کی توثیق کے لیے تلم ہم اہوا تھا جواس سے کئے گئے تھے اس کا دوسر اسفر شہی اونٹ دستہ سے جاسلنے کے لیے تھا جوفلسطین سے ریگستان کے راستہ عربستان آرہا تھا۔

شاہی اونٹ دستہ دالوں نے جب بیانا کہ وہ ملک عرب میں کسی خاص کام پر بھیجے جارہ بیں تو عہدہ داروں اور سپاہیوں سموں میں اس خیال سے کافی جوش پیدا ہو گیا کہ آخر کار اب وہ اس شخص ہے ل سکیں محے جس نے سارے ترکوں کو دھشت زدہ کر دیا ہے اور جس کو زندہ یام رہ پیز نے کے لیے ترک 10 ہزار پونڈ کا انعام پیش کر چکے ہیں۔

ید دسته عقبہ سے پچھ ہی فاصلہ پر تھا کہ قاصدیہ پیغام لے آیا کہ لارش خودان سے طف سے لیے آرہا ہے۔ اس لیے بید دستہ وہیں تھہر گیا۔ لارنس کا انہوں نے اب تک صرف نام ہی ساتھالیکن انہوں نے جب اس کی سرگز شتوں کو ن تو انہیں امید ہوئی کہ وہ کوئی ایسا نیر معمولی انسان ہوگا جس کو مروجہ اصطلاح میں ' فروفریڈ' کہا جا سکتا ہے۔

دہ انظار ہی میں تھے کہ ایک پستہ قد آ دمی نگامیں زمین پرگاڑھے دونوں ہاتھ آ گے کو باندھ کوگوں کی قطاروں کے پیچھے ہے آ تا نظر آیا۔ کمانڈنگ افسر نے سوار ہوکر سلامی دی۔ سب کے سب اس طرف گھور نے لگے اور مزید گھورا کئے۔ اس کے بعد سر گوشیاں شروع سوئیں اور کمنگی بندھ گئی۔

نوگو! یمی کرنل لارنس میں ۔ وہ آپ لوگوں کوبطور مدایت کچھ کہیں گے۔

چند سکینڈ تک لارنس نے اپنی بست آ داز میں ان کو مخاطب کیا۔ اس کی آ داز بمشکل میرونی سفوں تک پہنچہ سکی اونٹ دستہ دالول سے اس نے کہا آئیس ان لوگوں کے دوش بدوش لڑنا ہے جوخودان کے ساتھیوں سے کسی قدر مختلف ہیں دہ اسے لوگ ہیں جو بختل اور زود رنج ہیں اور جوداقعی یا مفروضہ یا غیر ارادی دہانت پر مشتعل ہوجانے والے ہیں۔ جولزائی کے مناسب طریقوں کو سمجھ نہیں سکتے ممکن ہو دہ اس مقام پر چھھے کھسک دہ اس مقام پر جھھے کھسک وہ اس مقام پر جھھے کھسک جا کیں جہاں اونٹوں کے دستہ کی مقاومت مضبوط ہواوراس مقام پر چھھے کھسک جا کیں جہاں اونٹوں کے دستہ کی مقاومت مضبوط ہواوراس مقام پر جھھے کھسک جا کیں جہاں دائیں جا ہے کہ جا کیں جہاں دائیں جا رہیں گرفتہ ہوگئی۔

عبدہ داروں سے بالکل مختفری گفتگو کے بعد الرنس ای تیزی سے روانہ ہو گیا جس تیزی سے کدوہ آیا جس تیزی سے کدوہ آیا تھا۔ لوگوں کو بالکل مالیوی ہوگئی شخفس ہرگز ایس نہیں ہوسکتا جو آگ کھا سکتا ہو۔اس رات جب دہ دہاں پڑاؤڈ الے ہوئے تھے ان میں گرم گرم بحث ہوتی ربی۔

ان میں ہے بہتوں نے یہی سمجھا کہ انہیں کی بناؤٹی سور ماسے ملایا گیا ہے۔ لبذ اانگریزی پونے کے بیشتر سیاہیوں کی طرح لارنس کا وجودان لوگوں کے لیے بھی معمہ بنار ہا۔

لارنس نے ایک دفعہ پھر اس وقت جب کہ تم ماہ کے قریب لوگ فوجی کارردائیوں میں مصروف تھے ادن وستہ کا معائنہ کیا اور ابال مان کے مقام پر اپنے تمام معاونین کی ایک کانفرنس طلب کی۔

اس ملا قات کا نتیجہ بیہ جوا کہ شریف مکہ کی فوجوں میں بڑی اندیشہ تاک بعناوت نے سراٹھا یا

يرم بول كى بالبمى بركانى رقابت كى دوسرى مثال كقى\_

بادشاہ حسین نے جعفر پاشا پر صلہ کر دیا۔ جعفرا کیک ہوشیار شامی تھااوراس کواس وقت ً بر فقار کر لیا گیا تھا جب کہ وہ تر کول کا مدد گار تھا۔ لیکن بعد میں شریف کی فوجوں میں اس نے رضا کارانہ خد مات پیش کیس اوراس فوج کو کا فی طاقتور بنانے میں خاصا کام کر گیا۔

جعفراوراس کے ہم عصر سمتھیوں نے اپنی دست برداری پیش کر دی شنرادہ فیصل نے اپنی اسپ کے اس بے وقت حمد سے برہم ہوکران کوچھوڑ دینے سے انکار کر دیا فیمس ۱۰راس نے بھی بوں نے اپنی اسٹ کے اس بے وقت حمد سے برہم ہوکران کوچھوڑ دینے سے انکار کر دیا فیمس ۱۰راس نے بھی بور سے دنیالات کا اظہار ہی ۔
ان خطول کی عہرت ایک تیخ و تند تھی کہ لارنس کو است مدھم کرنا پڑ سکن اس پر بھی بوڑ ھے بوشاہ نے اپنے جواب سے دیا ہوں کو تبدیل کرنا پڑا۔

اس واقعہ کا ایک بہلوتو خوش آئند تھا لیکن دوسرا المناک اس لیے کہ فوجیس آخری حملہ کے سیے صف آراء ہونے کے لیے تیار کھڑی تھیں اور پیھلہ وہ تھا جس کے متعلق لا رئس نے اطمیز ان داایا تھ کہ گھڑی کے کا نول کی پابندی وقت کے ساتھ ہوگا۔

اس جھگڑ ہے کو چکائے کے بیے ا، رنس کواپی چرب زبانی او مقلمندی کو بوری حرح کام میں لا ناپڑا۔ بالا خربدرقے اور فوجیس صرف 32 گھنٹوں کی تاخیرے آگے بڑھیں۔

یہ 36 گھنٹے بڑی قدرہ قیمت کے تھاوران کی تلافی کرنی تھی کوچ کی ابتداءا پی مشکل ت اور خطرات رکھتی تھی Negelshater کی بولنا کیوں تک پہنچنے تک سفر کافی آسانی سے لیکن مدھم رفآر سے طے ہوا۔

کین Negel shtar نے گویا تن تنہای گھنٹوں کی مزاحمت پیش کردی۔ اگر یہ معامدا تنا بی ہوتا کہ اونٹوں اور اونٹیوں کو پیدل راستوں اور پگڈنڈ یوں پر سے لایا جائے تو اگر پڑ کر چھ و آئم کھات جوئے راستہ کے ذریعہ چوٹی تک پنچنا آسان تھا کیکن لوگوں کے مختلف جزوی معاملات پر بھی توجہ دین پڑتی تھی جن میں آتش گیر مووں Tenpoundr guns اور تیز مرین والی بندوقوں کو Negb کے اوپر باری باری گھٹ کرلے جانا اور وقت بے وقت ضدی اونٹوں کوراستہ پرلگانا بھی شامل تھا۔ جومین درمیان راہ میں برقتم کی حرکت ہے انکار کردیتے تھے۔

تمام گاڑیاں تھچا تھے بھری ہوئی تھیں اور پہاڑی بلندی تک پہنچنے تک آ دمی پہیوں کی سلاخوں کو ہاتھوں سے تھماتے جاتے اور کندھوں سے دھکیلتے جاتے تا کہ انجنوں کی ذاتی قوت کے ساتھ سے انسانی قوت بھی شریک بوج نے ۔وہ پسینہ پسینہ ہو جاتے اور در دوکرب سے بلبلانے لگتے۔

غذا کا مسکہ بھی پوری توجہ کامختاجی تھا۔اس لیے کہ مختلف را بتوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا پڑتا۔ نوئی ئے مختلف فرقوں کی غذا خاص نو بیتوں کی ہوتی۔انگریز دن فرانسیسیوں عربوں مصریوں ادر گور کھوں ک غذا کے پختلف صندوق اور گٹھے تھے۔غذا بالکل مختلف اجزاء پر مشتل ہوتی۔ ہرقوم کے افرادا پی اپنی غذا ایٹے بی پاس محفوظ رکھے ہوئے تھے۔

میجریگ Young جن کے ذمانقل وحرکت کے انتظام کا مشکل کام سونیا گیں تھا اس معے جلے خاندان کے دوست بلکہ بمنزلہ مال باپ کے تھے۔اس کے ساتھ انہیں سی بھی دیکھنا پڑتا کہ مونروں اور طیاروں کے لیے کافی مقدار میں پٹرول راستہ میں موجود ہے پانہیں۔

یہ بہت ضروری چیزیں تھیں۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ حملہ آورفوج کی روح رواں تھیں تو ہی چیزیں تھیں۔ اباال لسان سے روا گل کے بعد پہلی منزل جفر عاقب کی تھی جو 60 میل کے فاصلے بر واقع تھی۔ جفر سے بیر بھی اشنے ہی فاصلہ پر تھا اور بیر سے ارزق 140 میل پڑتا تھا۔ ارزق کی جھاؤنی تھی جہاں سے متحدہ طور پر چیش قدمی کی جانے والی تھی نقشوں بیس جفر بیراور ارزق کو خلستان بتایا گیا ہے لیکن وراصل نہایت ہی بنجر سرز مین ہے۔ بیصرف پانی کے چشے ہیں۔ یہال نہ وراصل نہایت ہی بنجر سرز مین ہے۔ بیصرف پانی کے چشے ہیں۔ یہال نہ و میوں کو غذا العانی پڑے گی۔ رہے تو اے این میں جنو بیاں چندروز کے لیے بھی پڑاؤڈالی رہے تا تھا۔ ان تھی کی غذا العانی پڑے گی۔

اس لیے ان ابتدائی انظامات پر بھی پوری توجہ دینااا زمی تھا۔ میجرینگ کے صبر دخم کی داد دینی چاہے کہ غیر تربیت یافتہ اور غیر منظم اونٹ سواروں سے کام لے کر دوبدر قول کو مقامات معبودہ پر پہنچانے کی مشکل ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو گئے۔ جو مختفر پیانہ پر با قاعدہ نوج کی نقل وحرکت کے مماثل تھی۔ان بدر توں کامقررہ روزمقررہ مقام پر رہنا ضروری تھا۔اس میں ناکامی کے معنی بالآخر موت اور تاہی کے سوااور پچھند تھے۔

کہیں کہیں کہیں وقت ضائع ہوگیا تھا جس کی تلافی ضروری تھی۔ میجریٹ کو لارنس کی طرح بود و دکانا تو ندآ تا تھ جس کے اثر سے چاند کوآ عان سے ہٹالیس لیکن ان کی زبان بڑی پر تا شیر تھی جو بندا ہوں کے موجودہ اور آئندہ ممکن الوقوع ہولان کے مصیبتوں میں زی اور خلاص نے ساتھ شریک رہی ۔ وہ بدقسمت جواس کا اندازہ بھی نہ کر سکتے تھے کہ ''لارنس اعظم'' کی ممنا کمیں ممرح برآ رہی ہیں۔

میجری بیک کی اس جدوجہدیں بظاہر کوئی عظمت نظر ندآئے گی۔ ورید رسد کی فراہمی کامعمولی کام دکھائی دےگا۔ بریں اگر رڈیٹیا کے موجودہ گورنر (میجریک) سے بیا بوچھا جے کہان کے طویل اور اہم دوریس سب سے زیادہ خوشگوار بات کون می ہے تو اغلب ہے کہ وہ اسی زیر دست کارنامہ کوچن کیس کے بعنی وشق پرلارنس کے آخری بدے سے رسدے انتظام کو۔

وادی کے اوپر جب اڑنے والی فوجیس بڑھتی نظر آ کیں تواا رنس خود بھی حرک میں آیا وہ اپنے منٹ کو چھوڑ چکا تھا اس لیے کہ آخری لڑائی میں تیز رفق ری بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھی اوریہ وہ لہوائی تھی جس میں یارنس میں تابت کرنا جا ہتا کہ خودوہ اور اس کے عرب اپنے قول کو پورا کر کتے ہیں وہ ہتھیار بندموٹر میں بیٹے گیا جس میں آئندہ کی دنو ان تک اس کوسفر کرنا تھا اور کوچ کی جھنڈی ہلادی۔

تقی با دوسال پہاس نے شنرادہ فیص ہے کہ تھا کہ اس کی منزل مقسود وشق ہے تمام خمنی مورنتم ہو چکے تھے۔ پانچ پانچ بالی کے بحنونا نہ دھادے ریل کی پٹر یوں کا علانیا اڑانا و بٹمن کی فوت میں جیشے کا آنا جانا ( وہ بھی اس خدشہ کے باوجود کہ اس میں اے ایک دن اپنی جان ہے ہاتھ دھونا پڑے کا )ادراس کے علاوہ دہ تم معظیم انشان منصوبے جوآ خرنا کا ٹی پڑتھ ہوئے۔۔۔سب کے سب ختم ہوئے۔۔۔سب کے سب ختم ہوئے تھے۔

جرنیل الن بائے کو لارنس نے کہا تھا کہ جب وہ دریائے جوڈ کی دوسری سمت میں کوچ کے لیے تیار ہوجائے تو عرب ترکوں کوشالی عربتان سے نکال دیں گے۔ اور بالآخر جنگ ہے بھی نکال باہر کریں گے۔

اپنے اقد امات پراس کو پورااعتاد تھا ارزق قدیم سب کے جمع ہونے کا مقام قرار پایا جہال لو گول کے بیار رکھا تھا۔ بہپائی کے لو گول کے بیار رکھا تھا۔ بہپائی کے امکان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اس نے کوئی انظام نہیں کی تھا بس اس کو دمشق فتح کرنا تھ اور فتح کے بعد عرب فتح مندوں کی حثیت ہے اپنے ملک پر قابض ہونے دائے تھے تو پھر بہپائی پر نور کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔

یہ ایک جمی جمانی اور بہت ہی کلوطاتم کی فوج تھی جس کووہ ارز ق سے آیا تھا۔

شریف مکد کی فوج میں اونٹوں کے 450 دیتے تھے جس کے سب لوگ منتخب خاصے تربیت یا فتہ اور تجربہ کارلڑنے والے تھے۔ انہیں میں وہ بندوق باز بھی شامل تھے جن نے پاس و کارز اور بات کس فتم کی کلد ارتو پین تھیں۔ ایک چھوٹی می تکڑی ان فرانسیسی تو پچیوں کی تھی جن کی تحویل میں تیزی سے سر ہونے والی بندوقیں تھیں اور پھر انگریزی ہتھی ربندموٹریں اور ان کی ایندھن گاڑیاں تھیں۔ مصری اور ہندوستانی اونٹ سواروں کا بھی ایک وستہ تھا اور دوطیارے بھی تھے۔

کل ملاکراکی بزارہے بھی کم آ دمی تھے۔جوڑکوں کی اس بے جگرفوج سے لڑنے جارب تھے جو تعداد میں ان ہے ہی گئی تھی ترک اب بچھ چکے تھے کہ آخری تلخ انجام تک انہیں عربوں سے الائ پڑے گا یعنی ایک ایک لڑائی جس میں رحم وکرم کو دخل نہ ہو۔ جوم تے دم تک لڑی جائے جس میں ہار نے والے کے لیے زندگی موت سے بداڑ ہو۔

، ەارز ق تک بھنچ گئے کیکن کوئی حادثہ بیش نه آیا۔

مختلف خیموں میں لارنس گھومتا پھرتا اور ہر چیز ہے مطمئن ہوجا تا۔ اس نے ادکام کی فوری اب آوری کی اہمیت سب کے ذہن نظین کرا دی تھی۔ ناکامی کے معنی عربوں کی رسوائی کے تھے جن کی جانب ہے دہ کامیابی کا دعدہ کر چکا تھا۔اس کے بیمعنی تھے کہ ترک عربوں کوایے پھندے میں جکڑ دیں گے جہاں سے سوائے موت کے دروازے کے اور کہیں ہے ربائی نفیب ندہو سکے گی۔

میر عربوں کی آخری جنگ آزادی تھی۔ اس لیے مزامتیں جو بھی ہوں ان کے لیے جیتن ضروری تھا۔

ستبر کی دس تاریخ تھی دونوں طیارے پڑاؤ کی سرز مین کے اوپر چکر کان رہے تھے جن کو د کیچے کرعرب خوشی سے واہ واہ کے نعرے لگار ہے تھے مرفی اور جونریپہ دو ہواباز تھے جنہوں نے امارنس سے کہا کہ شنراد ہ فیصل اغلب ہے کہ کل یہاں پہنچ جائے۔

دوسرے دن کرنل جوائس میجر السٹرلنگ کے ساتھ آن پہنچے۔ ان کا آنا ہی تھا کہ اا رنس نے انگریز عہدہ داروں کی ایک کانفرنس منعقد کی۔ اور اپنے منصوبے ان سے بیان کئے اور آخری دفعہ خطرہ سے بھی متبیۂ کرویا۔ '

اوراختنام پراتنا کہا کہ۔'' ناکا می ہارے لیے نا قابل برداشت ہے۔'' اس وفت تک انگریز عہدی داروں کی ہے جمہ عت پوری طرح سمجھ نہ تک تھی کہاس کی کامیا بی پر کیا پچھنخصر نہ تھا۔

دوسرِ ہے دن لارنس نے بعض بہت ہی مجیب لو گوں ہے ملا قات کی ادر خفیہ طور پر ان سے کھنگو کی مثلاً یہ کہ فلال جگہ لوگ زیادہ تعداد میں رہیں اور فلال جگہ غلہ رکھا جائے اور کی جگہ ڈا کنا سنٹ جمع رکھے جا کیں سونا آنہیں دیا گیا اور الارنس کی ہدایتوں کے ساتھ وہ خیمہ نے فکل کر چیکے ہے چلے گئے۔

لارنس نے ان آ دمیوں کا انتخاب بڑی ہوشیاری سے کیا تھا۔وہ جانتا تھا کہ ان میں کا ہرا یک قریب ترین راستہ سے ہوکر ترکوں تک جا بہنچ گا اور اس کے مفروضہ سنھو بے ترکوں کے ہاتھ بچے دے گئے۔۔۔لیکن فعط سمت میں ۔

دے گا جس کے باعث ترک سرگرم ہوجا کیں گے۔۔۔لیکن فعط سمت میں ۔

سر دست وہ چاہتا تھا کہ ساری فوج کواس کے اقد امات سے دلچیس بیدا ہو۔ دوسر سے دن وہ شالی ست میں اور آ گے بڑھے۔ بیدوہ ملک تھا جو نہ بر اوں کا تھا نہ ترکوں کا تھا وہ دروزیوں کے علاقہ کی پہاڑیوں میں ہے گزر ہی رہے تھے کہ آگے کے خبررساں سپاہیوں میں سے کسی کی چیخ سائی دی۔ سینے والوں نے اس سیت میں پلٹ کر دیکھا جس طرف وہ اشارہ کررہا تھا۔ اس طرف ایک ہوائی جہازتھا جو جرمنوں کا تھا۔

یہ بھی ایک انوکھی بات تھی وہ بہت ہی قریب آیا وہ یہ معلوم کرنے پر تلا ہوا تھ کہ رہے انبوہ جو نوج ہے اتنا مشابہ اور آوارہ گر دعر بول کی بھیڑے اتنا مختلف ہے دراصل ہے کیا؟

الارنس نے درنہیں کی۔اورفور اللکاراحچیپ جاؤ۔اور پھیل جاؤ۔

لارنس کا مقصد پیتھا کہ کم ہے کم لوگوں کو ہوا باز دیکھ سکے۔ لیکن اس کو لارنس کی نیز اس کی فوج کے متعقبل کی خوش نصیبی تمجھنا جا ہے کہان کے دو ہوا باز د ں میں سے ایک بواباز جواس دقت پر داز کرر ہاتھا اس ناخواندہ مہمان کی آمد کو بھانپ گیا۔

جرمن طیارہ جدید قتم کا دونشتوں والا تھا لیکن ہوا باز مرفی پرانی ساخت کے بی۔
ای۔12 کی وضع کے جہاز میں پرواز کررہا تھا۔اس کا طیارہ جرمن طیارہ سے بہت زیادہ تیز رفتارتھا۔
مرفی نے اس سے زیادہ بلندی تک پرواز کی اورا کی جیبت ٹاکٹوط لگا کر جرمن طیارے کے تقبی حصہ مجرآ گرا۔

جرمن ہواباز نے اس کود کھ لیا ہوگا اس لیے کہ وہ اس غوط سے صاف نچ کرنگل گیا اور مرفی کا جہز گرجتا ہوا جب باز و سے ہو نکلا تو اس نے اس پر آتش باری کی ۔ مرفی کا چھوٹا سہ جہاز ڈگمگا گیا۔لارنس اور اس کے ساتھیوں کی سانس چھول گئی انہوں نے سمجھا کہ شایدا سی پراس کا خاتمہ ہوگیا۔

وہشت دلوں سے دور نہ ہونے پائی تھی کہ انگرین کی طیارہ نے یکا کیے پستی سے بلندی کی طرف پرواز کی اور اپنے دوسرے ہی چھیرے میں جرمن طیارہ کو آ دبوچا۔ را۔۔۔ ٹٹا۔۔۔۔ ٹٹا۔۔۔۔ ٹٹا۔۔۔۔ ٹک آ واز کے ساتھ دھواں فضامیں بلند ہوااور پھر جرمن طیارے سے شعلے بھڑک اشھے۔

ینچ مختر سا مجمع خوثی سے نعرے لگار ہاتھا۔لیکن ای کے ساتھ کی قد رخطر ناک حرکت مید کی ۔ کہ وشمن کا طیارہ جب تیزی سے بچے وخم کھا تا ہوا پہاڑوں پر آر ہا اور تقریباً ایک میل کے فاصلہ پر آ گ کے شعلوں میں جل کر تباہ ہو گیا تو انہوں نے نضاء میں بندوقوں کی باڑ مار نی شروع کی۔ مرفی کے طیارہ کو بھی پہلے غوطہ میں بری طرح نقصان پہنچ چکا تھا اور وہ بیکار ہو گیا تھا۔ لیکن وہ بہر حال محیح وسلامت زمین پراتر آیا۔ ب اب لارنس کی ہوائی فوج میں صرف ایک طیارہ باتی رہ گیا۔

••••••

## ﴿ بابنبر 11 ﴾

اپے منصوبہ کی راہ ہے اس ہوائی خطرہ کے دور ہونے کے بعد لارنس کا ارادہ درہ

Derra

کر طرف بجانب شال پیش قدمی کا تھے۔ پہلے اس نے مصریوں اور گور کھوں کو ہتھیار بند

موٹروں کی پشت پناہی کے ساتھ آ گئے روانہ کیاوہ درہ Derra اور تمان کے درمیان کی ربیوے ان کو الزادی تا کہ ترک جنوب کی طرف ہے کمک نہجوا سکیں۔

الیکن قسمت نے اس اقد ام کو عجیب چکر دیا وردی پہنے ہوئے مصری اور گور کھے جواس ملک میں بالکل اجنبی تھے بغیر کسی رکاوٹ کے لائن تک پہنچ گئے اس لائن کی حفاظت مقامی عربوں کی ایک جہ عت کرر بی تھی جس کے لیے ترکوں کی طرف ہے انہیں تنخواہ ملتی تھی۔

ا گرحملد آور جماعت خودان کے ہم وطنوں پرمشمل ہوتی توبیہ بات بہت آسان تھی کہ تر کول ہے کسی قدر زائد سوناد ہے کران محافظول کوحملہ آوروں میں بدل دیا جائے۔

لیکن موجودہ صورت حال کے تحت عرب نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ عجیب قتم کے نزنے والے آخر آ کہاں ہے رہے ہیں اس لیے انہوں نے ان کووالیس لوٹا دیا۔

المرنس بقراری سے نظام الاوقات کی پابندی پرتلا ہوا تھا۔ اس لیے اس اطلاع نے اس کو ایک جیرت انگیز ارادہ کی طرف ماکل کردیا۔

اس وقت بیناممکن تھا کہاونٹ سوار ربیوے لائن تک جائیں اور پھر مرکزی فوج ہے آسلیں اب اتناوقت باقی نہیں رہاتھا۔

اس ليے لارنس نے كہا۔

''ایندهن گاڑیوں میں بھر دیا جائے۔اس لائن کواڑانا بہت ضروری ہے۔ میں خو دموٹروں کو ائن تک بے جاؤں گا۔اور بعد میں تم ہے آن ملول گا۔''

بہر حال ہوا یہ کہ تر کول کا خطرہ کے ہے تیار ہون تو کو انہیں خبر بھی نہ ہونے پائی تھی کہ رید معنوب ہو گئے ۔ اارش پل پر چرد همکیس ۔ نیت بتاً ترک خودہ می مغلوب ہو گئے ۔ اارش پل پر چڑ ھااوروہ مباخدا میں کتبہ پڑھا جو سلطان عبدالحمید کی مدح میں تھا۔

اور پھر کہا۔ ہے تو سہی بڑا تی پر لطف۔

فریر ہو پونڈ آئٹ گیے ہو گئی نے اس کتبہ کو معدیل ہے بالکل ڈیل وقی سردیا اوراس ہے سی قد اندر مقدار کے ذریعہ اشیشن اور ایکن کے پکھ مصر کو بالکل ڈکار فتہ کردیا گیا۔ اھر تو سے ہوری فوٹ نے طرح ایک بڑا ہی وغریب جلول ارنس کی فوٹ کے سامنے بعندی پر سے گزر رہا تھا۔ ہمرین کی فوٹ نے سامنے بعندی پر سے گزر رہا تھا۔ ہمرین کی فوٹ نے بیار ڈیرہ کو جاتے تھے وہ جب گزر نے لگے تو اس گری پڑی فوٹ نے خوش ہے کرخت ابجہ میں خر ۔ اگل نے شروع کے سے معلوم ہوتا تھ گویا یہیں پر جنگ کا میدان سرم ہے۔ فوج کے س منے ور آز و باز الجو نی خوش ہوتا تھ گویا یہیں پر جنگ کا میدان سرم ہے۔ فوج کے س منے ور آز و باز الجو نی خوش ہوتا تھ کو بیت ہوئے بر سے جاتے تھے۔ الب فوٹ Derra کے مقوازی ایک بہت ہی او نچی بلندی سے لیکر نشیب کی پہاڑیوں تک میلوں بھر بھی اب انہیں شہر کی چمک دمک اور دھویں کے بڑے ہوئے ستون بعند ہوتے ہوئے نظر آنے گئے۔ بہر شہر تک بہنچ چکے تھے۔ 17 کو جب وہ Tellazars کے قریب تھے۔ اارنس ریلوے مائن پر سمت آیا اور اسے بعض فیتلے وہاں نصب کردیے ۔ اس شھیب نے وجوہ کو اس نے بجیس فیلے وہاں نصب کردیے ۔ اس شھیب نے وجوہ کو اس نے بجیس فیلے وہاں نصب کردیے ۔ اس شھیب نے وجوہ کو اس نے بجیس فیلے وہاں نصب کردیے ۔ اس شھیب نے وجوہ کو اس نے بجیس فیلے وہاں نصب کردیے ۔ اس شھیب نے وجوہ کو اس نے بجیس فیلے وہاں نصب کردیے ۔ اس شھیب نے وجوہ کو اس نے بیس تھر کے ۔

ساتھ ان ہدایتوں میں بیان کیا ہے جن سے بوری طرح ظاہر ہوجا تا ہے کہ بینیا " شگوفہ" کس طرح بروان چڑھایا جا سکتا ہے۔

اس نے لکھ ہے'' فولا دی سلیپر والی ریلوے لائن کو تباہ کرنے کا پیر بہت ہی آ سان اور بہت ہی موثر طریقہ ہے۔ ریلوے لائن کے عین وسط راہ میں پنری کے کئی درمیانی سلیپر کے نچے ایک سوراخ کھودلو۔

جبوہ یہ کرچا تو وہ Derra کود کیفنے کے سے اوپر پڑھا۔ نوبی اس وقت سی قدر قریب آگاتھی کیکن اس کے لیے تو شہر کا نظر آتا ہی کافی تھا۔ اس نے آدمیوں کو ببندی سے نیچے اتر نے کا شار و کیا گئی اس میں بہت تا خیر ہوگئی تھی۔

وہ دُشُن کے اس طیارہ گاہ پر دانت لگائے ہوئے تھے جوسرً سرمیوں کا گویا مر سز تھا دُشن ئے ہو عیارے گھومتے پھر رہے تھے لیکن انہوں نے بھی ان بمباروں کے تع قب میں بہت دیر کر دی تھی جو ہت پہلے واپس ہو چکے تھے لیکن پہاڑیوں بر سلح فوج کے آٹار معلوم کرنے کے لیے ان کا بیا اقدام ست ہی بروقت تھا۔ افق کے مقابل میں ان طیاروں نے اہر ش کے وستہ کی نقل وحرکت کو بھی و کھے میں

وہ کھی فضا سے چٹی نوں کی بناہ گاہوں میں بکھر ناشر دیٹ ہو گئے۔ ادنؤں کو حتی ، امطان دیٹن ی نظر سے مخفی رکھنے کی کوشش کی جاتی اور ہر مکند وسیلہ کو بروئے کار ایا جاتا تا کد دیٹمن کا نشانہ بننے کا امکان کم سے کم ہوجائے۔

طیارے گونجے گرجے 'وادی میں اور چوٹی کے اوپر گشت اگارے تھے جہاں نہیں ک نقل مرکت کا پید ملتاوہ بم آراتے اور بہاڑوں پر مشین گنوں ہے گولیال برست میں جروقت بلندی اور پستی میں ان کے جھینے برابر جاری تھے۔ایک گھنٹہ تک شہد کا کھیوں کی طرخ وہ المرنس کے آدمیوں کا فرند کے میں ان کے جھینے برابر جاری تھے۔ایک گھنٹہ تک شہد کا کھیوں کی طرخ وہ المرنس کے آدمیوں کا فرند کے میں ان آدمیکا۔

یہ جوز کا بی۔ای۔12 کا طیارہ تھ جو بالکل ست رفتار اور قدیم وضع کا تھا۔ الارنس کی ہے'' شیطانی چڑیا۔''عربوں کو بتائے دکھانے کے لیے تو خوبتھی لیکن دشمن کے مقابلتا 'تیزرفق راورخوب آراستہ طیاروں کے مقابلہ میں کوئی زیادہ مفید نتھی۔

لارنس اوراس کے آ دی ہے چینی ہے تھنگی باند ھے ہوئے تھے جوز نے دشمن کے طیاروں کے اطراف ایک چکرلگایا اوراس طرح گویاوہ کہدر ہاتھ۔

'' مزاج تو الجھے ہیں۔''اور ساتھ ہی مز کرائیٹ طرف بھا گ فٹر ابوں ارتنجٹا جب ہٹمن کے طیاروں کے جھنے کا جھااس کے پیچھے جھیٹ پڑاتو نیچے ہڑتھ کھی نے اطمان کی سائس ں۔

جب وہ نگل گئے تو اور اس کے آومیوں نے مکنہ بہت طریقہ پرظم وضبط قائم کرلیا اور اس چھوٹی می فوج کو ایک خطرناک صورت حال سے باہر نگاں الائے۔ جب میدان صاف ہو گیا تو ، رنس کوفور اخیال آیا کہ جانبز جوز پر کیا گزری ہوگی جوز جب والیس آیا تو دہمن کے ہوئے تھے۔ تعاقب کئے ہوئے تھے۔

چند کھوں تک وہ نہایت حیرت تاک مظاہرہ پیش کرتا رہا۔ یعنی جھانے دے وہ کرکسی مطاہرہ پیش کرتا رہا۔ یعنی جھانے دے وہ ان متیوں مطائر اتی ہوئی موڑ بس کی طرح جہازی رفتارست کرویتا جس ہے تھے انعقول طریقوں پروہ ان متیوں برافر وختہ تھا۔ اور دان کی معاند نہ توجہ سے بی جاتا۔ اس نے ایک زمین دوز چلر (کا یا اور وادی میں بیت تم مرکی بیغام پھینک سکا۔

یہ بات بہم ٹین نہیں آتی کہ طیارہ چلاتے سلاتے سطرح وہ اس کو گھیٹ سکا ہوگا اس نے علما تھا۔

يرُ ولُخْتُم بُوسًا ہے۔ ميں نيچ اتر رہا ہوں۔

وہ نیچاتر آیااورایک تھی پہی چٹان ہے آ کرنگرایاوہ بالکل پینے کے بل لیٹ ہوا تھ اور جب وک اس کوشکت جہازے نکالنے کے ہے دوڑ نے تو دشمن کے جہاز کیے بعد دیگر نے فراتے ہوئے نئیج کی طرف جمع ہو گئے اور اس حصہ میں گولیوں کی ہو چھاڑ کردی۔ جوز گزیز اکر بابرنکلتااورایک طرف جھیٹتا نظر آیا۔

اس نے اپن لوئس ساخت کی بندوق جھکے ہے تھنج کر بابرنکالی اور کھول کھال کر اسے تیار کر لیا اور اس کو دیکھے کر وہ ایندھن گاڑی والے بھی چکر میں تھے جو بھا گئے دوڑتے مدد کے لیے آن پہنچے سے اس کو سانس بھولی ہوئی تھی جہم پر پٹرول اور پسند کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں غصہ اور جوش ہے وہ آتھا۔

اور جب اس نے للکار کر کہنا جا ہاتو عصد ہے اس کی زبان ٹر کھڑ اج تی تھی۔ اس نے کہا

''میں ان کو بندوق کا نشانہ بناؤں گا۔''( ایندھن گاڑی پر ہاتھ مارکر یہ ) انہوں نے ابھی میرا چھپیئیں چھوڑا ہے۔'' ہوا ہازوں نے اس کی آخری حالت نہیں دیکھی ہوگ اس ہے کہ اس کا بقیہ وقت رکوں کے تعاقب اورچھوٹی ہے ابندھن گاڑی کے عقب ہے ان پرگولیوں چلانے میں گزرا۔

اارنس بھی تھبرانہیں رہا۔اس لیے کہ دشمن کے دوٹ آنے کا امکان تھ اور بیتو کوئی جانتانہ تھ کہ درہ کی ترکی فوٹ سے ان پر کیاا فتاد پڑھے گی لیکن درہ کی طرف بالکل سکوت تھ اور چندونوں بعد جب اس بستی پر قبضہ ہو گیا تو اس سکوت کی دجہ بجھ میں آئی۔

تر کوں کی اطلامیں اور پیغامات جو دست یا ب ہوئے وہ واقعی بڑے مصحکہ خیز تھے۔ان میں ےایک میں لکھاتھ۔شریف فیصل کے تحت 8 ہزارلوگ بستی پر چڑھ آ رہے ہیں۔

دوسرے میں لکھا تھا زبروست عملہ آور فوجیس بڑھی آربی ہیں۔لیکن فیصل کے زیر کمان سپیں اس لیے کہاطلاع کے بموجب وہ 300 میل کے فاصلہ پر ہے۔

جنوب کی طرف جواطلامیں بھیجی گئیں ان سے بھی ان کی بدحوای فلا ہر ہوتی تھی ۔لکھ تھا۔'' شال کی طرف کے اسٹیشنوں اور دمشق تک تارنبیں بھجوائے جا سکتے۔ ٹیلگراف کی اائن میں کو کی خرا لی پیدا ہ**وگئے ہے۔** 

واقعی ٹلگراف کی لائن میں بہت ہوی خرابی بیدا ہوگئ تھی۔لارنس نے مفظ ما تقدم کے طور

يرانبيس كاث ديا تفا\_

درہ کے طیاروں ہے جب وہ خوش قسمتی ہے پیچ نکلاتو اس کا دوسرااقدام سل الشباب کی طرف تھا۔ میزیب سے نیٹنے کے لیے اس نے کچھ نوج بھیج دی تھی جو درہ اور فلسطین کی سڑک پر واقع تھا۔

سل الشباب برا یک نظر کافی تھی۔ لارنس اب بہت ہی احتیاط ہے تذم بڑھار ہاتھا۔ وہ راستہ طے کرتا اس بہتر مقام پر جا پہنچا جہال سے چھاؤنی صاف نظر آ سحتی تھی اور سے منظر آ مے چل کر اور بہت ہی نمایاں ہوگیا۔

دشن سے 300 گز کے فاصد پر جب اس نے اپنی سپاہ کی مور چہ بندی کردی تو دیکھا کہ مزید کمک ثال کی جانب سے بڑھی چلی آتی ہے۔ ان کے ساتھ بندوقیں تھیں ۔مشین گئیں تھیں اور سینکڑو**ں کی تعدادیں سپاہی تھے۔** 

لڑائی کے متعبق ان دنوں لارنس کا نقط نظریہ تھا کہ دوراندیشی ہے جانیں سلامت رہ سکتی ہیں اور جلد بازی خود کشی کے مترادف ہاس سے کہ اگر دشمن کی نئی فوجوں کی توجہ ذرا بھی اس طرف مائل ہو جاتی تو وہ نہایت آسانی ہے ان کا صفایا کر سکتی تھیں۔لارنس نہایت پراطمینان طریقہ پراپی فوجیس ایک میل چیچے ہٹائے گیا۔

یہ چیچے بٹنے کا سفر کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایک دوسراعہدہ داراس ہے آن ملا۔ اور وہ اس صورت حال پر گفتگو کرتے رہے۔ 50 میل کے فاصلہ پر درہ کی بستی میں 37 ہزار برافر وختہ ترک موجود تھے اور خوب جانتے تھے کہ یہ ملاقہ'' وشمنوں'' سے پٹاہوا ہے۔ آگے کی طرف ٹوٹی ہوئی لائن تھی جس کی اب غالباً حفاظت بھی کی جانے گئی تھی۔ چیچے کی طرف ترکوں اور جرمنوں کی مخلوط اور آزمودہ فوج متی جو بندوقوں ہے لیس تھی۔

جب ارس کے لوگ چیچے کی طرف بہاڑیوں میں چکر کا ٹے نگے تو انہیں جرت تھی کہ یباں مقامی لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گئے بہلوگ بہاڑیوں میں چیچے ایکھ رہے سے نیکن بعض وجوہ کی بناپرانہوں نے بندوقیں سرکیں اور ندان کی آمد کا ڈھنڈورا پیٹا۔ ایک دوسری نازک صورت حال تو یوں گزرگئی۔

لارنس نے تھم دیا کہ جنوب کی طرف سے ناسب کی لائن کے محافظوں پر جملہ کیا جائے تا کہ بل پرخود کے دھادے کی طرف ترک متوجہ نہ ہو تکس سر کے خشم تاک ہو کر فورا جوب کی طرف گولیاں سر کرتے ہوئے بڑ ھے تو شال کی طرف دل ہلاد ہے والی گونج ان کے کا نول ہے آ کر عمر انک ۔ الارنس بل سک بہنے چکا تھا۔

یہاں ایک بہت ہی اہم حقیقت کا ذکر ضروری ہے۔ الرنس اس وقت گویا اس مقام پرتھ جس کے متعلق جرنیل الن بائے سے وعدہ کر چکا تھا کہ ان کا حکم پاتے ہی 19 تاریخ کوان کی مدد کے لیے تیار رہے گالیکن نہ تو یہ مقام ہی ٹھیک تھا اور نہ کی نقط نظر سے مناسب صال تھا۔

لارنس کے ساتھی جانتے تھے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچنا جاہتا ہے۔لیکن انہیں پو چھنے کی بمت نہ ہوتی تھی کہ کیے؟ فوجوں اور ان مقاموں کود کیھتے ہوئے تو لارنس کی صورت حال قطعا ما ہوں کن تھی۔

مصحیح ہے کہ جرنیل الن بائے مغرب میں صرف 100 میل کے فاصلہ پر تھے لیکن لارنس اور ا ن کے درمیان حجاز ریلوے کی محافظ دستوں کے علاوہ بھی پوری ترکی فوج حاکم تھی۔

لارنس کا اگلاکیپ ریگتان میں ایک سومیل کے فاصلہ پر تھا اور مرکزی کیمپ تقریباً 250 میل دور تھا۔

یددونول بھی اس کے لیے بیکار تھے اس لیے کہ نہ تو اتنا وقت ہی تھا اور نہ وہ وسائل ہی مہیا تھے کہ ان تک پہنچا جا سکے۔

لارنس نے کہا کہ الن بائے کی طرف ہے پہلی اطلاع ملنے تک جمیں اس طرح تھبرے رہنا پڑے گا جس طرح کہ چھالیہ سروتے کے درمیان ہوتی ہے۔

لیکن اس دوران ساری فوج کے پاس غذا' گولہ باروداور پٹرول اتنا ہی موجود تھا جورس دن

#### تک کفالت کرسکتا تھا۔

اوردس ون کے بعد۔۔۔۔؟

لارنس ہے کہا گیا کہ مرزیب Mezerib پر کیا کارروائی کی گئی تھی۔جس کے بعد لارنس اور دوعہدہ داروں نے ان دولائوں کے اس جنکشن کی تباہیوں میں مزیداضا فہ کرنا شروع کیا۔

ایندهن گاڑیوں سے انہوں نے ڈائنامیٹ اور بتیاں لیں اور اونٹول پرسوار ہو کر اائن کی طرف روانہ ہو گئے ہوئی ہے۔ خود طرف روانہ ہو گئے ہوئی اتنا قریب ہے گزرر بی تھیں جت قریب کہ وہ ان کور کھ کتے تھے۔ خود الرنس تو اشیشن پرمصروف رہائین اس کا مددگار ریلوے لائن کے نیچے سرتگیں بچھانے لگا ۔ لیکن وہ اپنا کام جاری ندر کھ کا ۔ اس لیے کہ اب اس نے ڈیرہ کی طرف نگاہ اٹھی کی تو ستی ہے اے ریل گاڑی آئی ۔ نظر آئی۔

اس نے ایک جست لگائی اور پھراس مرزیب کودوڑ ابوا گیا اور بدخوای سے الارنس سے کہنے

ایک گاڑی اس طرف آربی ہے۔

لارنس نے پلٹ کرکہا۔ طیارہ؟ کوئی حرج نہیں۔وہ جمیں کوئی نقصہ ن نہیں پہنچا سکتا۔'' نہیں طیارہ نہیں ۔'' مخاطب نے بے تحاشا گرجدارآ اواز میں کہا۔'' ریل گاڑی۔''

ہاں! پھرتو مشکل ہے میں بھتا ہوں کہ سرنگوں کا سلگادینا ہی بہتر ہے۔

لیکن لارنس نے عجلت نہیں کی اور رفتہ رفتہ اپنے مددگار کے ساتھ بعض سرنگوں کواڑا ہی دیا۔

ارس کامدرگارنہایت احتیاط ہے عگریٹ سے بتمیاں سلگا تار ہا۔

تھوڑی دیر بعد لارنس کے اطراف کولے آ آ کر ٹرنے لگے۔اس لیے کہ اس بل گاڑی پر ایک جنگی بندوق بھی تھی۔وہ اپناونوں تک جا پہنچاور دہاں سے اپنی موٹروں کی طرف بھاگ گئے۔

•••••••

## ﴿ باب نبر 12 ﴾

کیٹن پیک اورش ہی اونٹ دستہ نے لڑائی میں اپنامفوضہ کام پورا کرلی تھا اوراس کی اطلاع و کے کر چھر دوبارہ روانہ ہوگئے تھے ان کی تباہ کاریاں اندھا دھند نہیں ہوتی تھیں ۔انہوں نے ڈیرہ اور دشت کے درمیان تخیینا 5 میل کا حصہ اپنے لیے منتخب کرلیا تھا اب اس حصہ میں ریل کی پٹریاں نیکگراف کے تاراور محافظت کی چوکیاں جو بھی نظر آیا اس کواچھی طرح تباہ کر چھوڑ ارتر کوں کے لیے شالی ست سے کے تاراور محافظت کی چوکیاں جو بھی نظر آیا اس کواچھی طرح تباہ کر چھوڑ ارتر کوں کے لیے شالی ست سے کہ کاروروائیوں کا بے حد ممنون رہا۔

جب شابی اونٹ دستہ ازرق کی طرف روانہ ہوا تولارٹس موٹر کے ذریعہ انہیں کے پیچھے چل پڑا تا کہ طیار دس کی طرف سے اطمینان کرلیا جائے۔ راستہ میں اسے خیال آیا کہ Umtaiye بھی ہو آنا چاہئے جہاں گزشتہ دن دشمن کا ایک طیارہ دیکھ گیا تھا۔

اس کا خیال تھا کہ افسرانہ شان کے ساتھ وہاں پہنچ جائے کیئن ایک دفعہ بھر استعجاب انگیزی کاعضراس کے مضوبوں میں دخل پا گیا۔وہ بے با کانہ طیارہ گاہ کی طرف بڑھا۔لیک طیارہ نے لارنس کے دوساتھیوں کو دیکے لیا تھا سے بڑا ہی ٹیڑھا 'معامد تھااس لیے کہ موٹریں بھی دیکے لی گئی تھیں۔دھادے کے لیے تیار ہوکروہ سیدھا طیارہ گاہ کی طرف اس تو قع سے بڑھا کہ طیاروں کے ہوا میں اڑنے سے پہلے ہی مشین گئیں چلادی جا کیس کی لیکن اس میں لارنس نے بہت تا خرکردی تھی۔

قبل اسکے کہ ایک فائر بھی سر ہو سکے طیارے نہ صرف ہوا میں بلند ہو چکے تھے بلکہ ہتھیار بند موٹروں پر جھپٹ جھپٹ کر مملے کرنے لگے تھے۔ ہتھیار بند موٹروں کے چھونے چھوٹے برجوں اور فلزاتی پوششوں پر جب ان کے نشانے پڑتے ٹین کے ڈھوبوں کی می آوار پیدا ہوتی اور ان لوگوں کو جو ان موٹرول کے اندر تھے بیآ واز کوئی خوشگوارنہیں معلوم ہوتی تھی۔ ہتھیار بند موٹروں میں بیٹے کر تعاقب کرنا اور زمینی دستوں پر حملے کرنا بھی اڑائی کا ایک طریقہ ہے کیاں جب بیموٹری طیاروں کا نشانہ بنے لگیس تو موڑنشینوں نے ایسا محسوں کیا کہ وہ جانوروں کی طرح پھندے میں پھنس چکے ہیں۔موٹروں پر بھی دویا تین بم گرے لیکن لارنس کے ڈرا ئیوروں کی خوش نصیبی کہتے یا ترکوں کی غلط نشاندازی کا نتیجہ بھکے۔ اس سے صرف یہ ہوا کہ موٹروں کے بےروغن کیے بھوے حصہ پرصرف چند کھر چیں لگیس اورفلزاتی ہوششوں پرصرف چند طمی نشان آ ہے۔

طیاروں سے بیخے بچانے کے دوران بھی اس نے ایک طیارہ کا خاتمہ کر بی دیا س صیارہ نے بہت ہی قریب اور نیج " نے کی جرات کی لیکن اس کا خمیازہ بھی اس کو بھالتنا پڑا ۔ س وز سے ایک تو ف انجن کی فینکی میں جاگلی اورا یک زبردست آواز کے ساتھ وہ زمین پر آر ہااور دھ کے کے زور سے ٹوٹ پھوٹ کر بیاہ موگیا۔

وشن کے طیاروں کی اس نا گوار مداخلت سے لارنس کواپنی ایک تمنایا دا گئی اور اپنی ہوائی فوج میں بھی ایک طیارہ کے اضافہ کا خیال اس میں پیرا ہوا اس لیے کہ اس وقت اس کی ہوائی فوج میں ایک ہواباز بغیر طیارہ کے موجود تھا۔

اس نے اپنی موٹروں کو Umtaiaye ہے لینے کا تھم دیا اور جب وہ پہاڑوں کے تک راستوں سے گزرنے لگے تو دشمن کے بقیہ طیارے ان کے راستے پر منڈ المانے ،ورشین کن سے گولیال برسانے لگے تی کہ وہ خود ہی اپنے اس مشغلہ ہے تھک گئے۔

بعض عربوں نے موٹروں کے ساتھ ساتھ دوڑ نا جا ہالیکن بدشتی سے ان میں سے بہت سے مشین گن رکی راہ میں حائل ہو کرموت کا شکار ہو گئے اور اس طرح لارنس سے اپنی ناعاقبت اندیشیا نہ وقاداری کا خمیاز ہ انہیں بھکتنا پڑا۔

، پھرایک دورہا پی خودرائی ہے کام ہے کر ازرق پہنچنے کے اپنے اُنڈالی منصوبہ ن تھیں ۔ خیاں سے لارنس اس طرف چس پڑا۔ جہاں اس کوقہ قع تھی کہ طیارہ کے ذراید جرنیل سن ہا۔ کا ون پیغام اس کو ملے گادوسری موٹروں کواس نے آ گے بڑھ جانے کا تھم ہیا۔ موٹریں آگے بڑھیں تو پھر ناسب کے مقام پرتھیں جہاں چاردن قبل لارنس ایک بل اڑا دیکا تھا۔ ہان پرترک کام کرر ہے تھے اور تباہ کاریوں کی مرمت میں گئے ہوئے تھے دشنہ کے میس سرے پرایک ریل گاڑی دھواں اڑا تی کھڑی تھی۔

یہاں سیابیوں سے مزدوروں کی تعداد زیادہ معلوم ہوتی تھی اس لیے کہ موزوں کے آدھ مکنے کا تھجہ یہ ہوا کہ سب سے سب مزدور ریل کی طرف دوڑ گئے اور اپنی پور کی رفتار سے دیل بھاگ کھڑی ہوئی معلوم ہوا کہ یہ چھڑ ہی بھی مجیب حیرت آنگیز اور ساتھ ہی بڑی دانچ ہے تھے۔ ہوتی ہوئی دیل کے موڑوں پرنشانہ تان رہے تھے۔

موڑوں کی نقل وحرکت بھی اس'' آہنی گھوڑئے'' کے لیے بہت تھی لیکن تعاقب کی بھی آخر ایک حد تھی ۔ایک آخری دھا کے کے بعد موٹریں پلٹ پڑیں اور کھپ کی ست واپس ہو کیں ۔اس اہم دن کی کارگز اری پر بیلوگ بہت خوش تھے۔اس لیے کہ ایک طیارہ کی تباہی اور ریل گاڑی کی لڑائی ان کی کامیا بیوں کے'' خریط'' میں شامل ہو چکی تھیں۔

لارنس کی عدم موجودگی میں یہاں پر دوسرے عہدہ داروں نے بیہ تصفیہ کیا کہ ترکوں فریرہ Umtaiye کے سق مرپر ہنا ناممکن کر دیا ہے اوراس بات کا تو کی امکان تھا کہ اس دفعہ پھروہ ڈیرہ سے طیارے لیے ہوئے ان کے کامل پیس ڈالنے کے ارادے سے یہاں آن پہنچیں ۔اس لیے وہ ام شراب کی طرف ہٹ آئے اور لارنس کی واپسی کا انتظار کرنے تگے۔

ان طیاروں سے بیچنے کی مکنہ تفاظتی تد امیر اختیار کی ٹی تھیں جو دن کی روثنی میں ہروقت عربوں کا کھوج لگانے کے لیے اڑتے پھرتے تھے۔ وو غلہ رکھنے کے گڑھوں میں جھیے بیٹھے تھے ۔ آ دمیوں اور اونٹوں کو ادھر ادھر پھیلا دیا گیا تھا اور قسمت پر بھروسہ کئے ہوئے تھے۔

آ خرکار 22 کولارنس لوث آیا۔ ازرق میں وہ قاصدے ملاجس کے ساتھ اس نے فلطین کی طرف پرواز کی اور تین لڑا کا طیاروں کو لیے ہوئے واپس لوث آیا۔

الرنس اور تینوں طیارہ بازاتر آئے اور کچھ کھالی لینے کے خیال ہے وہ جیٹھے لیکن انہوں نے

بمشکل کھانا شروع ہی کیا ہوگا کہ پاسبان کی چیخ سائی دی۔ لارنس انگریز عہدہ داروں کی جماعت کو جرنیل آئن بائے کے اقدام کی خبریں پڑھ کر سنار ہاتھا جس سے ان میں کافی جوش بیدا ہو گیا تھالیکن چیخ نے ان سب کواپنی طرف متوجہ کرلیا۔ ترکوں کے دوسراغ رساں جہاز اورا کید دونشتوں والا جہاز مشرق سے اڑتے چلے آ رہے تھے۔

نو داردا بناناشتہ بھول گئے ادر طیار دن میں اپنی نشستوں پر آ بیٹھے اور او پراس غرض ہے پر داز کی کہ زمین برلوگوں کے منتشر ہوئے تک دشمن کی مدافعت کر سکیں۔

طیارہ باز دل کے اڑنے تک دشمن کے طیارے لارنس کے مختصرے دستہ کے سر پر پہنچ سے تتھے۔ برطانوی طیارے زمین سے اٹھ دہی رہے تھے کہ انہوں نے ان پر بم ہم تیسیکے کیکن خوش قسمی سے نشانہ خطا ہوگیا اور قبل اس کے کہ فضائی لڑائی میں وہ اپنے لیے بہتر مقام پیدا کر سکیس دشمن کا دونشستوں والا لڑا کا طیارہ شعلوں کی لیبٹ میں زمین پر آرہا۔

لارنس کے طیارہ ہز فورا اور پڑے اس لیے کہ دشمن کے سراغ رسال طیارے اگریزی طیاروں کی میں سرعت رفتار کے ساتھ بھاگ گئے تھے۔ لارنس کی پرمسرت مبارک بادیوں اور عربوں کے تیز تیز نعرہ تحسین کے درمیان انہوں نے پھر اپنا کھا تا شروع کیالیکن انہیں ابھی شروع نہیں کرتا چیئے تھا کہا جاتا ہے کہ ترکوں نے جب سنا کہ ان کے دوطیاروں کے مقابلے میں اوھر تین طیارے تھے تو آئیس پھرمقابلہ کی ہمت ہوئی۔ بہر حال وہ جھپٹ آئے اور ساکن جہازوں کے اطراف ان کی گولیاں گرنے گئیس۔ طیارہ باز دوڑ پڑے اور چند ہی کھوں بعد لڑائی شروع ہوگئی۔ اس دفعہ ترکوں کا پھر ایک طیارہ ذوڑ مین پر آر ہا۔ جس کے بعد بغیر کسی تامل کے سب کے سب وائیل دوڑ گئے اور دشمن کے ہوائی محملوں کا ای پرخاتم ہوگیا۔

وہ اب مزید نعرے بھی نہ لگا کتے تھے اس لیے کدان کے گلے بیٹھ گئے تھے میں صبح کے ان تیزی ہے واقع ہونے والے اہم واقعات پر پر جوش بحث کرتے ہوئے طیارہ بازوں نے پھر کھانا شروع کیا۔ اور پچ بھی یہ ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے روزانہ کے بندھے تکے ہوئے پیاکش کے کام میں بہتبدیلی تھی بھی الی ہی جوش دلانے والی۔

ایک طیارہ بازنے دوسرے ہے کہا ہم کئی ہفتوں ہے اس انتظار میں تھے کہ چھ کھانے کومل جائے اور جب ہم یہاں پہنچے تو ناشتہ ہے پہلے ہی دو چڑیاں شکارکرلیں۔

لارنس کی ہوائی فوج کی خوش ہونے کی ایک معقول وجہ بھی تھی۔ اس لیے کہ اسر چاپی ہوائی است کا اسلام ہوائی ہوائی است کا ایک معقول وجہ بھی تھی۔ اس لیے کہ اسر حملول است کر کی واقعی اہم نقصان نہیں پہنچار ہے تھے لیکن ان کے مشین گنول کے مسلس مملول میں 5 ہے 10 تک آ دمی ہرروز ہلاک ہور ہے تھے اور ان نیم تربیت یافتہ دے کہ باشندوں کے بیے یہ مصیبت الی نہتی جوخوثی خوثی ہرداشت کر لی جا سکے۔ ان کی مدافعت بھی اس وجہ نہیں کی جا محق تھی کہ ان رجھٹے اور مملی آ ورہونے کے سے اب تک لارنس کے یاس 'شیطانی چریوں' کی کی تھی۔

عرب گھر جانے کی حد تک پہنچ بھے تھے لیکن ان طیاروں کے آسانی کے ساتھ زمین پر اتر نے ایک ہی لیحہ میں پرواز کرنے اور دشمن کو تباہ کرویے میں کوئی بات الی ضرور تھی جس سے انہوں نے سمجھا کہ خداان کی خوش نصیبی یرمسکرار ہاہے اور ہر بات مرضی کے مطابق یوری ہوکرر ہے گی۔

الدنس نے اپنے انگریز ساتھیوں کو جرنیل الن بائے کا ایک اعلان پڑھ کر سنایا جس ہیں عمونہ الرنس اور فیصل کے اب تک کیے ہوئے کام پرشکر گڑاری کا اظہار کیا تھا اس کے ساتھ خود جرنیل موصوف کے دریائے فرات کی دوسری جانب بڑھنے کی ولولہ انگیز خربھی درج تھی۔

تعطل کا زمانہ ختم ہو چکا تھااورا گریزی چھاؤنی نے ایسامحسوں کیا کہ اب کچھے جنگ کی خبریں بھی سائی دیں گی جس کے باعث ان میں جوش اور بیجان پیدا ہو سکے گااور اس پژم روہ کن احساس سے نجات مل سکے گی کہ لڑائی دنیا میں ہمیشہ یوں ہی شخنی رہنے والی ہے۔

لارنس خود اپنے ہم وطنوں کوان خبروں ہے مطمئن کرچکا تو عربوں کواپنے اطراف جمع کر کےاس پیغام کامطلب انہیں سمجھایا۔

اورابتدایی میں جبوہ ''تمہاری جانباز فوجوں کے زیروست کارنام'' کے فقرہ ویر پہنچا تو مجمع

میں سرت کی آوازیں بیند ہونے لگیں۔ شورختم ہوا تو انہوں نے پینجری کدترک پہپا ہور ہے ہیں۔ جس پراور نعر سے بلند ہوئے اور فضامیں بندوقیں سرکی گئیں۔ بعض تو طقے سے نکل بھا گے اور وادی کے قریب پہنچ کر چیخ چیخ کر میرخوش خبریاں دنیا کوٹ نے لگے سے بات کہ کسی نے اس کوٹ بھی یانہیں بالکل غیر متعلق تھی وہ بہت خوش تھے۔

گاؤں اور بستیوں ئے نام جب پڑھے جانے گئے قوع ب ایک زبان ہوکر پہم خدا کا فیص کا اور اارنس کاشکر ادا کرنے گئے ترکوں کے پنجہ غضب کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی ۔صدیوں کی مبشت ورخوف سے وہ اب آزاد ہور ہے تھے۔ فائمدالتد۔

ا پے عرب دوستوں میں اعتاد پیدا کر کے ا، رنس انگریز عہدہ داروں کے پاس لوٹ آیا۔ • قعات کی جو تصویر لٹی اس نے بہاں کی وہ کسی قدر مختلف تھی۔ اس نے کہا کہ جرنیل ان بائے نے ترکوں کو اس طرح آ گھیرا ہے کہ ان کی لیپائی کا جوراستہ بوگا وہ یقینا دریائے فرات کوقطع کرتا ہو گزرےگا۔

انگریز عہدہ دار ایک دوسرے کا منہ تکنے گلے۔ان کے اس انداز کود کھے کرل رنس نے سربلہ یا اور کہا جی ہاں۔ ہم ان کی راہ میں حاکل ہو سکتے میں اور پھر کہا۔ چوتھی ترکی فوج بھی ہیں ہے اور ساقویں ور آٹھویں فوجوں کے بعض حصی ہیں ومیں میں۔

ال پر کی نے بیر نے خاہر کی کہ ان فوجوں کا کوئی ایک حصہ بھی میں گھٹھری فوج کو چیں کرر کھ دینے کے لیے کافی ہےاور سرتھ ہی بیٹھی پوچھ کہ' آخر آپ کرنا کیا جو ہتے ہیں۔' دومروں کےاضہاراختلاف کوظرانداز کرتے ہوئے لارنس نے کہا۔

"بره كرة يره اورد مثق يرقبضه كرنا چيتا بول-"

اور پھر کہا۔ اس اثناء میں ہمیں دمثق کی صفیں بھی توڑ وینی چاہئیں پھر اس نے تفصیل سے مجھایا کہ جرنیل الن ہائے کا ولی منشاء کیا ہے اورای کے ساتھ اپنے منصوبوں کی بھی توفیح کی ۔ پھر کہا کہ وورائی ازرق روانہ ہوگا اور وہاں ہے Handly page طیارہ کے ذریعہ دوٹن کی حد تک پڑول اور

غذائجوانے كاانتظام كرےگا۔

دوسر ے عہدہ دارول نے نگاہ اٹھائی۔ دوٹن!!

انہیں اس پریفین ندآتا تھا۔انہوں نے اس ہنڈ لی بیج Handly Pageطیارہ کا کچھ موہوم ساحال تو ساتھالیکن انہیں اس کی جسامت کا کوئی اندازہ ندتھا۔

دو پہر کے وقت جبکہ تازہ ترین خبروں پر اُسر ما اُسرم بحث ہور ہی تھی کہ تین طیارے اڑتے ہوئے و کیھے گئے۔ یا یوں کہنا چا ہے کہ ان میں ایک تو طیارہ معلوم ہوتا تھا لیکن بقیدود نقطہ کھائی، بتے اور جب دہ قریب آئے تو آئکھوں پر ہاتھ کا سیرکر کے نظر جما کر انہیں دیکھا گیا۔

Hndly page کازبردست طیارہ جب صاف دکھائی دیے لگا تو انگریزوں کی پیختمری جاعت بھی اسکود کھے کر جیرت میں آگئی لیکن عربوں کے لیے توبیا کیٹ مججز ہ تھ جن میں سے ایک تو بکار اٹھا خدا کی تم ایمی تو تمام شیطانی چڑیوں کا باپ ہے۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# ﴿ باب نبر 13 ﴾

23 ستم کی صحیح ارتس پھر آ سے بڑھا۔ اس کی فوج کے حوصلے بڑھے ہوئے ہوئے اور تھی اور تھے ہوئے ہوئے اور تھی اور تھی اس کی جوئی حرکت کے لیے رسیاں تڑا رہی تھی۔ گزشتہ دن کی خبریں ان کے دمانوں میں الی جوئی سلی جوئی Handly Page میں مانی جوئو از نے کے لیے خود میں بم بھر کردان ڈھے پھر آن موجود ہول گا۔ تینوں بواباز او پراڑر ہے تھے اور مقابلہ نے لیے کسی کی آمد کے فتظر تھے۔ ان کی پیش قد کی کوفق بجانب ٹابت کرنے کے لیے فیص ایک دن قبل یہاں آپنی تھا اور میں اوگوں کی اولوں کی کورٹر کورٹر کی کورٹر کورٹر

ناسب اورمفرخ کے درمیان ایک ہوشیار نگہبان جاسوں نے لدرس سے ملاقات کی اور سے میں قات کی اور سے میں اس سے ملاقات کی اور سے تیں میں اس سے کہا کہ ترک ڈھے ہوئے بل کی مرمت میں مصروف ہیں۔ ہے آ دمیوں کو تشہ سے رہنے کا ضم دے کراا رنس اس طرف روانہ ہو گیا۔ ایک بلندی ایک آئی جہاں سے بل، سانی سے نفر آسکتا تھا۔ ارس نے ہاتھ کے اش رہے ہدہ داردں کو بھی بلالیا کے وہ بھی آئیں اور تن شہ ویکھیں۔

انجون دشمن سے خوب انھی طرح پھیے بھیائے وہ دو گھنٹوں تک بیٹھے رہے۔ ترک بڑی تیزی اور پھرتی سے کام کررہے تھے۔ لہرنس کے دیکھتے لکڑی کاعارضی بل کھڑا ہوگیا۔ اینس نے ان کی جا بک دیتی پر گفتگو کی اور اس آسانی سے بل کے تعمیر کر لینے کے دوطریقہ پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔

اس نے کہا کام تو خوب کیا۔!

پھراس نے اپنے چند آ وی بلائے محافظوں پر گولیاں چلا میں۔اورمشین کن چلائے والی

جرمن جی عت کی بے جگرانہ مقاوست کے باوجود کام کرنے والوں کو مار بھگایا۔کوڑ اکرکٹ اکٹھا کر کے بال سے درمیانی شہیر وں کوآ گلادی۔اور چند بی کھوں میں ترکوں کا نیابل اس سرے سے اس سرے تک جوڑک اٹھا۔

اس تبہ کاری کی سکیل کے طور پر اس نے اائن کا بھی ایک حصہ تباہ کر دیا ور پھر Umtaiyeلوٹ آیا۔

رات کے دفت سردن کے اوپر عربوں کو موٹروں کی جنبھنا ہٹ کی ی دھیمی آ واز سانی دینے نگی اوررات کی مدھم روثنی میں بھاری بھر کم ہنڈ لی چنج طیارہ انہیں نظر آ یا اور ہڑھ ہی دیرنظر ہے او جھل شہل ست میں ہوا کے ارتعاش کے ساتھ بھد بھدکی آ واز کا سدسلہ بندھ گیا۔۔۔۔۔

مفرخ پر بمباری موری تھی۔

اور جب انہوں نے شال کی ست میں و یکھنا شروع کیا تو پہاڑوں کے عقب میں سرٹے روثنی کی تمتم ہے نظر آئی۔

مفرخ جل رباتها\_

چھاؤنی والول کی نیندیں اچٹ گئیں۔ حرب خوش ہے کمپ سے اطراف ناجی رہے تھے اور ارش اوراس کے ساتھیوں نے اقدام کاارادہ کیا۔۔

ڈیرہ اور دمشق ہے دومقام تھے جن کولارنس فنٹح کرنا چاہتا تھا۔1916ء بی میں دمشق کوابی منزل مقسود قرار دے چکا تھا اور جرنیل الن بائے ہے بھی صاف کہہ چکا تھا کہ وہ دمشق کو فنٹح کر کے رہے گا جماعت کے پیشہ ورمہدہ داروں کا خیال تھ کہ احتیاط سے کام لینا چاہے کیکن الرنس کے پاس اس کا گزر مذتھا۔

ایک دفعہ پھرعبدہ دارول نے جتابا کہ وہ ترکول کی بسپانی کے راستہ پر ہیں۔ ا، رنس نے جواب دیا کہ جب ترک پسپا ہوکرادھرے گزری تو وہ ان پر چھاپا ، رکر بھا گئر ہے ہو سکتے ہیں لیکن سے بات اوروں کی نظر میں مشتبہ بی ربی اور دہ میں کہے گئے کہ بھا گ کھڑے ہونے کی صورت میں اور

زياده مشكلات بيش آئيس كي \_

لیکن لارنس خوب سوچ سمجھ کرا پنامنھو یہ باندھ چکا تھااوراس سے روگر دانی اے گوارانہ تھی ۔ اور ۔ ہتھیار بندموٹریں اس نے والیس بھجوادیں اس لیے کہ آ کے کی سرز مین ان کے لیے موز وں نہ تھی ۔ اور بجائے مدد کے ان کے سدراہ ہونے کا امکان تھا۔ پھراس نے بیدخیال ظاہر کیا کہ فلسطین میں طیار ہے بہت مفید ٹابت ہوں گے اس سے کہ دہاں ہر طرح کی مددور کا رتھی ۔ طیارے آ کے نکل گئے۔

پھر لارنس نے اپنی فوج کو حرکت دی۔ لارنس کے پاس شریف مکہ کے 600 آدمی تھے۔
جن کے متعلق فرض کر لیا ٹیا تھ کہ دہ ہر بیت یافتہ ہیں۔ اس فوج کے پاس 6 بندہ قیس اور 12 مشین
گنیں تھیں ور کرز اور ہاچ کسز قتم کی بندوتوں والے بے قاعدہ عرب محض تعداد بڑھانے کے کام کے
تھے اس کے ماسوا تین سواونٹ سواراور گھوڑ ہے سوار بھی تھے جن کے ساتھ فذا اور پانی کا را تب نصف
مقدار میں موجود تھا۔ اس کے بعد کے سفر کے لیے وہ قسمت پر تکمیہ کئے ہوئے تھے کہ کہیں سے رسم
فراہم ہوجائے گی۔ ورنہ پھر انہیں بغیر رسد کے لڑنا پڑے گا۔

طانیہ نوت مشکل سے Umtalye کے ہیر نکلی ہوگی کہ ایک طیارہ جھپٹا ہواہ الیس لوٹ آیا اور دو تین و فعہ چکر کا ننے کے بعد ایک پیغام کھینگ - کا پیغام کوفور الشالیا گیا اور تیزی سے ارش تعب پہنچادیا گیا۔

لكعاتحا-

''ربیوے کی طرف سے سواروں کی زبر دست فوج بڑی چلی آربی ہے۔'' لارنس نے اس کو دوبارہ پڑھا درصرف ایک ہی لمجہ کے لیے پچھشش و پنج میں پڑگیا۔ فوج کواشارہ کیا کہ بڑھی چلے۔۔۔زبر دست؟اس کا کیا مطلب۔ سینئٹروں؟ ہزاروں؟

اس نے اپنے جاسوں بہت آ گے دوڑائے کہ جونمی دشمن نظر آ نے لگے آ کر اطلاع دیں ناسب اور مفرخ کے درمیان ابتدائی وقت کے چھڑے ہوئے ساتھی جونب کی طرف ہے آ آ کر ملنے لگے اور فور 1 ہی ایارنس نے اپنے آ دمی پہاڑ کے دونوں جانب پھیلا دیۓ اور ان اوگوں نے بھائے ہوئے ترکوں پر کمین گاہوں سے گولیاں چلانی شروع کیں۔ بعض ترک جٹانوں کے پینچے تنس آئے اوراس نے حملہ کا جواب دینے کی کوشش کی ۔لیکن دوسرے ترکوں نے جن کی خواہش صرف یہی تھی کہ کسی طرح فرار ہوجا کیں اس جنگ پسپائی میں اپنی رفتار تیز کر دی اور شال کی سمت میں بڑھنے گے۔ مجھی جھی عرب سواروں کا کوئی گروہ وادی کے کسی موڑ ہے لیک کر باہر نکل آتا تیز وٹنڈ چینوں کے ساتھ مفرور دشمن پر جھیٹ پرتا گرا تا اور ہارڈ التا۔ اور پھر پہاڑوں میں واپس لوٹ آتا۔

تنگ گھائی مردول سے ہٹ گئی تا آئکہ شورہ پشت ترکول کے لیے مفاومت مسکل سوئٹی اپنی جان بچانے کی کوشش میں وہ گولہ باروداور مال واسباب سب جھوڑ چیاہے پسپائی کی بل پیش سر بید ، وڑ میں تبدیل ہوگئی۔

ترک پہاڑوں ہے مرہونے والی گوریاں کھاتے عرب کے قبائلی ہاشدون کے خوف ک دھادے ہر چہر طرف سے سہتے تعاقب کرتی ہوئی انگریزی فوج کے خوف سے بدحواس ہور جھیٹ کرآ گے نکل جانا چہتے تھے۔وہ ہڑک جس پرترک والیس ہور ہے تھے ایک وادی میں ہے گزرتی تھی ۔ ہے کہ دریا کی گزرگاہ تھی جوصدیوں سے سوکھی پڑی تھی۔جس پرصرف اونٹوں کے کاروال گزرا کرتے تھے ۔ دونوں ہازوؤں پر عمودی چڑا نین سینتانے کھڑی تھیں ان کے کونے استے تیز تھے کہ جب پاؤں رکھنے کی کوشش کی جاتی تو ہاتھوں اور پاؤں کا زخی ہوجانا ان کی تھا۔

وادی کے ایک تک اور ﷺ وقم کھاتے ہوئے راستہ پرترک ہنکائے گئے۔ یہاں وہ پھیل نہ کتے تھے۔گھوڑے آ دی اُونٹ اسباب بندوقیں۔وہ ہے آس اور سہا ہواانبوہ انہیں ہے مرکب تھا۔

جب ہے تہی ہے انہوں نے تمال کی طرف بھا سنا چاہاتو برطرف ہے موت ان پرجھیٹ پڑی پوشیدہ نشانہ بازوں کی گولیاں انہیں ہے پردائی ہے کچلتے ہوئے قدموں میں لا ڈالتیں۔ بھیڑ ہے ادھرادھر جو منتشر ہوجاتے حملہ آور سواروں نے خبر ادر تلواریں ان کا خاتمہ کر دیتیں اور ان میں ہے بعض جانوروں کی ہے تر تیب جھیٹ میں کچل جاتے۔

اور پھرسب سے خوفناک چیز بیٹھی کہ آسان سے ان پرموت برس رہی تھی۔ طبیرہ بازوں ہ

کام صرف بیتھا کہ اس بھاگتی ہوئی فوج کے پر ﷺ راستہ پر پرواز کرتے ہوئے ان پر بم برساتے جا کیں۔

آ خرمیں ہوا باز بھی تھک گئے کیونکہ بجر قتل وخوں کے یہاں پکھ بھی نہ تھا ہے گئے اورا پنے و کھیے سے بیز ار ہوکرانہوں نے وادی کی اس قتل گاہ کوچھوڑ دیا۔

وہ جانے تھے کہ اس کا نام جنگ آز مائی نہیں ہے بلکہ یصرف قبل و غارت سری ہے۔ بسپا فوج کے مرکزی حصہ پرلارنس حملہ سے احتر از کرتا رہا کیونکہ املانیہ طور پر وہ برسر پیکارنہ ہوسکتا تھا لئیمن اس نے رات گئے تک اپنی جھا پہ بازی برابر جاری رکھی حتی کہ تھا کاوٹ سے اس کے آدمیوں کے باتھ اور یاوُں شل ہوگئے۔ وہ تھم گیا اور خیمہ زن ہوگیا۔

. رات بے چینی سے گزری۔ بہاڑوں سے مجیب مجیب ً ربید و بکا کی آ وازیں اور بھی مجھی دھاکوں کی آ وازیں چلی آئی تھیں۔

صبح میں بھر وہ اپنے راستہ پر چل پڑا۔ عزالی اور غذرا کی درمیانی چوٹیاں محض بھونچکا کر اطاعت قبول کرتی جاتی تھیں یہ بات کہ دشمن کی فوج'ان کی صفوں کوتو زکر Derra کے استے قریب حملہ آ ور بوجائے گ ترکوں کے لیے نا قابل یقین تھی۔

جب اسٹیشنوں پر قبضہ ہوتا چلا گیا تو اوش ائن پر قبضہ کرتا گیا اس سے دیرہ نے جنوب میں ریل کے ذریعیہ ترکول کے حملہ کی نقل وحرکت رک گئی۔

اس نے بعض ترکوں ہے بھی گفتگو کی اوران ہے یہ بات معلوم کرنی کہ جواطلامیں ان تک پنچیں وہ اس امر کا یقین نہ دل تی تھیں کہ ترکول کو جن فوجوں ہے مقابلہ کرنا ہے ان کی قوت کتنی ہے۔ ایک اطلاع بیقی کہ صرف ایک ہزار عرب میں لیکن ووسری اطلاعوں میں یہی تعداد بڑھ کرکٹی ہزار تک پنچ گئی۔ان تمام اطلاعوں میں دہشت کا شائبہ پایا جاتا تھ۔

جب وہ پراضطراب پہاڑیوں کی طرف آ ہتہ بڑھا تو اے دانش مندی ای میں نظر آئی کہ لائن سے کی قدرہٹ کر چلاجائے۔ وہ مایوس تو نہ تھالیکن انتہا ہے زیادہ مضطرب تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اب سمجھا کہ وہ دہش کے میں وسط میں ہیں۔ سمبر کی 26 تھی لیکن لا رنس برطانوی محاذ کی صورت حال سے بالکل بے خبرتھا۔

پہاڑ کی لڑائی کے نقصانات ہے کمزور ہوکر لارنس کی مختصری فوج ماہوی کے عالم میں اپنے پڑاؤ کے مقام پر گویا گر پڑی لیکن دو تین ہی گھنٹوں کی نیند کے بعدوہ پھراٹھ کھڑ ہے ہوئے اوردن نکلنے ہے پہلے اپناسفر شروع کر دیا۔ لارنس کواس کا خیال تھا کہ مرکزی سڑک ہے پچھ ہٹ کر چلنا چاہیے۔
لیکن ساتھ ہی فاصدا تنار ہے کہ اگر دشمن کی فوج کے بھولے بھنگے رہروال جا کیس تو ان پر حملہ کی جا تھے۔
برخفص پر یہ بڑا نازک وقت تھا۔ وادی کے ایک دوموڑ مڑنے کے بعدوہ بالکل دشمن کے مقابل میں برخش کی انہوں آ جاتے تھے۔ اس بات کا بھی کوئی یقین نہ تھا کہ پہاڑی لوگ دوست ہی لگایس گے۔ اس لیے کہ انہوں نے مور پر کویاں چلائی تھیں حالا تکہ وہ جانے نہ تھے کہ یہ کون لوگ بیں اور اس ملک میں کی کرر ہے ہیں۔

غذاختم ہوتی جارہی تھی اور آدمیوں اور جانوروں دونوں کے لیے پانی بہت کم رہ گیا تھا۔ میکی کے دفت الرنس اپنی سپاہ کو مقام شخ سعد کی طرف لے گیا جہاں اے یہ معوم کرے دھچکا سالگا کہ یہاں فوری کاروانی کی ضرورت ہے۔ آ گے دواسٹر یکی ترکی مشین گن بازوں کی جماعتیں ترتیب سے کمڑی ہوئی تھیں ۔ یہ جمع بہت مہیب معوم ہوتا تھا لیکن وہ پلٹ کرا پئے ہتھیا رول سے کام لیما شروع ہمی نہ کرنے پانے تھے کہ لارنس ان کے سر پر جا پہنچا۔ خشم ناک عربوں کی بدشگون جماعت سے وہ مغلوب ہو گئے۔ لارنس کی بورش اگر اتنی سرعت سے نہ ہوتی تو کامیا بی محفل مشتبرتھی۔ اگر وہ اپنی بغدوقوں سے کام لے کئے تولارنس کی پوری سپاہ کو چند ہی کھوں میں بھون کررکھ دیتے ۔ لیکن وہ بال بال

.........

## ﴿ باب نبر 14 ﴾

اس وقت جنگی صورت حال کے متعلق لارنس کے خیالات جو کچھ بھی ہوں اس کے لوگوں ہے اب بیزاری کی علامتیں ظاہر ہونے گلی تھیں۔15 دن ہے وہ گویا مسلسل نقل وحرکت کر ہے تھے۔ رات میں صرف چند گھنٹوں کا آ رام ملیا در نہ سارا وقت لڑنے بھڑنے بیچھے مٹنے اور لائن کے شال و جنوب میں جیھایے مارنے میں گزرتا۔غذا کی مقدار بھی دن بدن کم ہو چلی تھی اور دن بدن سے ب اطميناني برهتی جاتی تھی کہ رفتہ رفتہ بڑھتے بڑھتے وہ کسی جال میں تو نہ پیش جا کیں گے۔فوجی نقل و حرکت کی قیادت میں بلاشبہ پیلارنس کی خوداعتادی کا نتیجہ تھا کہاس کی فوج متحد تھی ور نہ وہ اپنی عاوت کے مطابق کبھی کے اپناچشارہ باندھ کر گھر چلے گئے ہوتے لوگوں کو نیمہزن ہوئے تھوڑی ہی دریہو کی تھی کہ ایک نیجا اڑتا ہوا طیارہ ایک پیغام گرا گیا جس کے باعث برطرح کے مخلوط جذبات بیدار ہو گئے ۔ابتدا میں لکھاتھا کہ جرنیل برو کے ڈویژن کا پکھ حصہ Remthe کے قریب بیٹی چکا ہے۔ یہ خوش آئند بات تھی۔ پیغام کے دوسرے جملہ میں لکھا تھا کہ ترکوں کی پسیا فوج کے دو یرے مقام شیخ سعد کی طرف لیٹ جانا جا ہے ہیں جن میں ہے ایک کی تعداد 4 ہزار اور دوسرے کی تقریباً 2 ہزارے سے خبر کی خطرہ کا پیتە دیتی تھی ۔لارنس نے عجلت ہے'' جنگی عفتگو'' کی مجلس منعقد کی اور فور اپیہ طے ہو گیا کہ ترکوں کی اس زبردست سیاہ کے مقابل میں وہ بالکل ہے بس میں کے کے کہا کہ اس مقابلہ کا متیحہ سوائے "خودشی" کے اور پچھنیں ہوسکتا۔

لارنس نے ایک دفعہ پھراپنے آ دمیوں کو آھے بڑھایا۔لیکن اس دفعہ نفاس کی طرف سے تاکہ وہاں کے دو ہزار ترکوں سے نبٹا جاسکے۔اورساتھ ہی ایک مختصر ٹولی ان پہاڑیوں کے دہقانوں کو مشتعل کرنے کے لیے بھیج دی جن میں ہے ترکوں کا زبردست لشکر گزرنے والاتھا۔ خیاں یہ تھا کہ جب

وہ پہاڑیوں میں تتر بتر بوجا کیں تو انہیں ستایا جائے اور بدحواس کیا جائے۔

اس کا علم تھا کہ تملہ بھی نہ کر و بلکہ صرف بھتلے ہوؤں کوایک ایک کر کے نشانہ بنائے چلو جب یہ ٹولی اپنے راستہ پر چل پڑی تو لارنس کا کوچ بھی شروع ہوگیا۔ اب وہ ہرشم کی مزاحمت کے لیے تیار تھا۔ پکھہ ہی دیگرزری تھی کہ نسبتا ایک چھوٹے ہے دستہ کی آ مدے آ شاراس کو معلوم ہوئے بیال فوج کا دستہ تھا جو بغیر کی تھم و تر تیب کے آ کے بڑھا چلا آ تا تھا۔ لیکن ایک ہی تھن نہ کے اندراس کو بھاری نقصان کے ساتھ منتشر کر دیا گیا۔ امکانی تیزی ہے آ کے بڑھتا ہوا وہ اس چوٹی پر جو پہنی جہاں ہے نقصان کے ساتھ منتشر کر دیا گیا۔ امکانی تیزی ہے آ کے بڑھتا ہوا وہ اس چوٹی پر جو پہنی جہاں ہے نفس کی استی نظر آ تی تھی۔ بعض مکان دھویں ہے اٹے ہوئے تھے اور اس ہے دو میل آ کے دشمن کی وہ فوج جواس گاؤں پر قابض تھی۔ فوج جواس گاؤں پر قابض تھی۔

اس گاؤں میں ہے ہو کر گزر تا ہوا از کام تھ۔ رینگنے والے شیر نوار بچوں ہے لے کر 5 مال کی عمر تک کے بچوں کی کم از کم 5 لاشیں گر دوغبار میں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں ہے بہت موں کو ہر چھوں ہے مارا گیا تھا۔ لارنس نے ان کود یکھا اور پھران پہا ہونے والے ترکوں پر نگاہ ڈالی جو اس ہے چھوا صلے پر تھے۔ اس کے دل اور اس کے دماغ میں غیض وغضب بڑھت جاتا تھا۔ دشمن سے نفرت کی دیر ہے سنگتی ہوئی آگا۔ شعلے بن کر بھڑک اٹھنا چاہتی تھی اپنے گھر وں کے قریب عورتیں مری پڑی تھیں۔ جن کے ساتھ ہولناک سلوک کیا گیا تھا۔ لارنس نے جب بید کی محاتو اس کے ہونٹ بند ہوگئے تا کہ وہ دد مائیں رکی رہیں جواس کی زبان ہے نکلنا چاہتی تھیں۔

عرب ان دو تین انگریزوں کے اردگر دجمع ہو گئے جوان قابل رحم لاشوں کی طرف اشار ہ کر رہے تھے یہ بچے اور بیغورتیں ان ہی کے رشتہ دار تھے نفاس انہیں کے ملک کا ایک حصہ تھا۔

عربوں نے بھیا تک پر اسرار اور اونجی آ واز وں میں خدا کو پکارنا شروع کیا اور بغیر کسی ارادے کے ان کے اطراف حلقہ باندھے کھڑے ہوگئے۔ بعض اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کے لیے پہنے پڑے تا کہ دشمن کے پیچھے جھپٹ کیس لارنس نے غضب آلود تندی سے انہیں تفہرالیا۔

اس کے بعد ہی پیچیے ہے ایک جگر شگاف ہیت ناک چیخ سائی دی اارنس اور اس کے

ساتھیوں نے پید کردیکھا۔ اس گاؤں کا پینخ طلال جوبہترین لڑنے والوں میں سے تھ گھوڑ اا ژا ہی اسے اسکھوڑ اا ژا ہی اس ابھی یہاں آپنچا تھا۔ اپنے گاؤں کی تباہی کی خبریں اس نے سن کی تھیں۔ جول ہی اس نے اپنے گھوڑ ہے کہ مارو گھوڑ ہے کی باگ رد کی کپڑوں کا ایک چھوٹا سابنڈ ل لڑ کھڑا تا ہوااس کے قدموں پر آگر ااور جھے نہ مارو کی صدالگا کرآخری وفعہ کر پڑا اور مرکمیا۔

طلال کا چیرہ غضب آلود تھا۔اس کی آئیمیس آ گے کی طرف اس راستہ کو تا ک ربی نفیس - بن پر ہے ترک گزرر ہے تھے۔اس نے پھر چیخناشروع کیا۔

کی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس سے بات کر سکے۔ اس شخص کو کیا کہا جا سکت تھا جس کے چھوٹے سے خوشنما گاؤں کی روزمرہ کی پرسکون زندگی کا منظر قبل عام کا نظارہ پیش کررہا ہو۔

قبل اس کے کہ اس کورو کا جا سکے۔اس نے اپنے گھوڑ ہے کی باگ موڑ دی' ایڑیں گھوڑ ہے کے جہم میں پوست کردیں اور اپنی انتہائی بلند آواز میں جنگ کا نعر ولگا تا ہوا پوری سرعت رفتار ہے دشمن کے پیچھے جھیٹا۔

لارنس بجزآ تحصیں بھاڑ کر دیکھتے رہنے کے اور کیا کرسکتا تھا۔اس المناک لیکن باوقار منظر نے اس پراوراس کے آس پاس والوں پر کو یا جادوسا کر دیا تھاانہوں نے ترکوں و بلٹتے ہوئے دیکھ اور چند بی کموں میں طلال ان پر جاگرا۔

ٹاپوں کی آ واز دعوت جنگ دشمن تک پہنچا چکی تھی۔ وہ رکاب میں پاؤں رکھ کر اٹھ کھڑ اہو گیا ایک در د ٹاک چیخ اس کے حلق نے نکلی ہی تھی کہ رائفلوں اور مشین گنوں کی ایک ہی باڑنے نے صحیح معنی میں ایسے زمین سے اڑ اویا۔ دشمن کی صفوں کے درمیان وہ اور اس کا جھوٹا ساجا نباز گھوڑ اوونوں مرے پڑے
تھے۔

ا یک بجیب سکوت طاری تھا جو کسی تصویر کے سکوت سے مشابہ معلوم ہوتا تھا۔ ترک اس شخص کود کمچے رہے تھے جوتن تنہا ان پر حملہ آور مہوا تھا اور ادھرلا رنس اور اس کے سپاہی طلال کی آخری مجنو ثانہ حرکت کے باعث اب تک مبہوت تھے۔ اس نے اپنی مختصری سپاہ کے تین جھے کئے اور تھم دیا کہ'' پہاڑوں میں جاؤ ہراں شخص کو ساتھ لےلوجواس مقصد کےلڑنے پرآ مادہ ہو۔ ہر طرف سے ترکوں پرٹوٹ پڑو۔ میرا تھم یہ ہے کہ بس مارتے چلو مجھے کسی قیدی کی ضرورت نہیں ہے۔''

خودلارنس میں جنگ کا جوش پوری شدت پرتھا۔لیکن غیض وغضب ہے مغلوب عربوں کے مقابلہ میں جنہیں کسی ایک ترک کو بھی موت کے گھاٹ اتار نے میں اپنی جان کی مطلق پردانہیں رہی تھی ۔ اس کا غصہ پھر بھی شھنڈ اہی تھا۔ اس حملہ کا تھم دینے کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ گزشتہ کی فرو گزاشتیں مٹ جا کیں بلکہ ڈیرہ کے مقام پراے ایک ندامت ہے دو چار ہوتا پڑا تھا۔ جس کو دہ زائل کرنا چا ہتا تھا۔ یہاں وہاں ہر جگہ موجود دہا۔منصوب باند ھے اور ترکوں کو ان کونوں میں دھکیلتار ہا جہاں سوائے موت کے فرار کی اور کوئی صورت نہتی ۔

ترکوں کے پاس اتناوقت ندتھا کہ لڑائی کے لیے فوج کوتر تیب دے سکیں۔ تین طرف نے مُم کے مارے انقام طلب عرب ان پرٹوٹ پڑے۔ بہاڑوں اور چھوٹے چھوٹے کونوں میں انہیں نکالتے گئے اور مارتے گئے۔

عرب ترکوں کی چھوٹی چھوٹی گلڑیوں کو گھیر لیتے۔ ترک بے جگری ہے اس وقت تک لڑتے جب تک کد آخری آ دمی اور آخری بندوق سرد نہ ہو جاتی لیکن پھر بھی مایوی ہی ان کے ہاتھ آتی۔وہ ترک بھی جومغلوب ہوکر ہاتھ اٹھا لیتے عفور تم ہے بے نصیب رہتے۔

قتل وخون کی اس گرم بازاری میں پہاڑی لوگوں نے بھی اپنابدلہ خوب لیا۔ چھرے اور ڈنٹرے لیے وہ لڑائی کے حدود کے اطراف منڈلاتے رہتے اور جہاں کوئی ترک پچ کر نکا نظر آتا بھڑوں کے چھتے کی طرح اس پرٹوٹ پڑتے اور ڈنٹروں اور چھروں کی ضریوں ہے اس کا خاتمہ کر دیتے۔

وہ اس وقت تک قبل کرتے گئے جب تک کدرائفلیں گرم ہوکر فائز کرنے کے قابل ندر ہیں۔ اور ان کے باز وبھی انہیں اٹھاتے اٹھاتے شل ہو گئے بھر بھی گولہ باری کے بند ہونے کا کہیں ہے تا نہا اس تلخ مقابلہ میں بوعرب باقی نے رہے تھے ہیں تاک صفوں میں یکجا جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے گئے۔لارنس اس کے دو تین انگریز ساتھی اور دوسرے سب لوگوں نے ٹل کرتفاس اور طلال کا بدلہ لے لیا تھا۔

ليكن خوفناك ساعت الجمى باقى تقى \_

امدادی فوج کے دستوں نے آگے کی طرف دشمن کے رسد رانے والے ، دمیوں کو گھیر لیا تھ۔ جن میں آسٹر ملی 'ترک اور چند جرمن ش مل تھے پالوگ مقام وار دات پر ابھی ابھی وار دہوئے تھے اس لیے اس مہیب میدان کا رزار کو دکھ کر اگر پکھے پریشان نہ بھی ہوئے ہوں قر حیرت زدہ ضرور معلوم ہوتے تھے۔

قیدی ایک جگہ سن گئے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دم توڑتے دیکھا تھاوہ ان کی قبوں اطاعت کی آ وازیں من چکے تھے جن کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا تھا۔ وہ سوچنے لگے کہ نہ معلوم کس قتم کی موت سے خودانہیں دوجار ہونا پڑےگا۔

لارنس کاخون ٹھنڈا پڑئی تھا۔ اس کے جسم اور قلب پرافسردگی ی چھا گئی تھی قتل وخون سے وہ بیزار ہو چکا تھا۔ بعض عربوں کی مہیب دھمکیاں اب بھی سنائی و ہے رہی تھیں لیکن بیاو نے ہوئے طوفان کی سنناہ نے کے مشابہ تھیں ۔ ایک نعرے نے انہیں پلٹ کر دیکھنے پر مائل کر دیا۔ لارنس آگے کی سنناہ نے کے مشابہ تھیں ۔ ایک نعرے نے انہیں پلٹ کر دیکھنے پر مائل کر دیا۔ لارنس آگے کی طرف بھا گاجہاں کوئی عرب غمدے برد بڑا تا اس غریب کی لاش کی طرف اشارہ کرر ہاتھا جو کسی کو فد بیس و چھوٹی تلواروں سمیت زمین سے چٹی پڑئی تھی۔ لارنس کا بھا گناہی تھا کہ تمام عرب آگر جع ہو گئے۔ اپنے مقتول ساتھی پر ایک نگاہ ڈالی جس کواتے بے در دانہ طریقہ پر قبل کیا گیا تھا پھر وہ اس طرف لوٹ پڑے جہاں ست آگھوں والے قیدی سکڑے کھڑے تھے۔ گویا جانور تھے جو ذرج ہو جانے کے فتظر تھے۔

اس مقام پرلارنس کے پہنچنے تک دوتین قید بول کے پر ننچے اڑ گئے ۔ان باؤ لے عربوں کے گروہ پراس نے ایک نگاہ ڈالی جوقید یوں کوصلقہ میں گھیر ہے کھڑ اتھا۔ان دوتین قید یوں کی شکل وصورت ربھی اس کی نظر پڑی جو ابھی ابھی مر چکے تھے۔اسکے بعداس نے وہ تھم دیا جو صرف اس وقت کے لیے موزوں ہوسکتا تھا۔

> سپاٹ اور بموارآ واز میں اس نے ہائ کس بندوقباز وں سے کہا۔ قید یول کی طرف اپنی بندوقیں پھیم لو۔

سر بول کے آگے بڑھنے تک بندوقوں کی دھا ئیں دھا ئیں شروع ہوگئی۔ بندوق بازوں نے اس وقت تک گولیاں چلائیں کہ قیدیوں میں کمی قتم کی جنبش وحرکت تک باقی نہرہ تک \_

یقل مان غریب بربختوں کواس ہے بھی بدتر انجام ہے بچانے کے لیے تھے ظلم وستم انقام کی پرورزش کرتا ہےاں لیے لارنس نے ایب محسوں کیا کہاں معاملہ میں اس کاخمیر حق بجانب تھا۔ ، رس کی سرعت عمل پرخود عرب تک جیرت زوہ تھے۔لیکن انہوں نے اس میں مداخلت کی کوشش نہیں کی ۔ایک نامطبوع اور سنگدلا نہ منظران کے پیش نظرتھا۔اس کے سامنے لاشوں کا جوانبارتھا اس نے اس کو بے پناہ کراہت ہے بھر دیا۔وہ کراہت جہاں تک وہ اپنے عناد کے باعث پہنچا تھا جو تر کوں ہے اس کو تھا۔ اس کو گھن آنے گلی کہ آ دمی کوا ہے۔ سفا کا نہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں اس کا چېرہ غضبناک ساہوگیا۔خوداس کے کیڑوں اور عرب اور انگریز ساتھیوں کے کیڑوں سے دہشت تاک قل و خون کی بوآنے تگی۔ نگاہیں جس طرف پڑتیں موت اور مصیبت کے سواء کچھ نظر ندآتا تھا۔ غاروں اور کھووں میں زخی بے ترتیب گذمذیز ہے ہوئے تھے۔اور مطح قطعات پران کی صفیں بچھی ہوئی تھیں۔ زخی پانی کے بیے بلبلاتے جاتے تھے جس کا فراہم کرنازندوں کے لیے آسان ندتھا طبی لوگ بھی موجود نہ تھے جوان کی مدد کرسکیں۔ جو جلنے پھرنے یا کم از کم کنگراتے چلنے پر قادر تھے ان کے ساتھی نا ملائم اور درشت انداز میں ان کی طرف متفت ہوتے اور جو بری طرح زخمی ہو چکے تھے۔انہیں فورازندگی ہے چھٹکارہ دلا دیا ہوتا جس کی تمناوہ اپنی آئکھوں کے اشاروں سے ظاہر کرتے۔

قتل وخون کا بھوت اتر چکاتھا جولوگ پاپیادہ تھے انہوں نے ان دہشت تاک تو دوں کے اطراف ایک چکرلگایا تا کہ کوئی بلاضرورت تکلیف اٹھا تازندہ ندر بنے پائے۔ دن کا بقیہ حصہ لارنس اور

يزت اور فرول كے ليے تفير عدم-

آ ٹھسوآ دی ایسے فی رہے تھے جو تھی وسالم اور کام کے قابل تھے۔ان میں کا برخض اس کام کی تعمیل پرخود کو مائل کرتا جس کی ابتداء لارنس نے کی تھی۔ برخض تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اس سے ہر نے کام کے لیے بو برداتا آ مادہ ہوتا لیکن انہوں نے تہیر کرلیا تھا کہ وہ لارنس کی بیروک کریں گے جہاں کہیں مجی اس کی قیادت انہیں لے جائے۔

تمام پہاڑیاں آتش زدگی کی زدیس تھیں۔اس لیے لارنس وادی سے باہر بھی نہ نکل سکتہ تھ نہ ٹکن چاہتا تھا۔ ممکن تھا کہ دشمن کی مرکز کی فوج دوسر کی وادی ہی میں ہو۔اس لیے آئے بڑھنا محض خور کشی کے مترادف تھا۔ بے احتیاطی اس تمام دلیرانہ کام کا خاتمہ کر سکتی تھی جواس وقت تک انجام کو پہنچیا

بیحالت منتظرہ اور بھی تکلیف دہ ہوگئ تھی اس لیے کہ سب میں بیاحساس ہیدا ہو چلاتھا کہ فتح بہت قریب ہے لیکن ایک ہی غلط اقد ام انہیں دشمن کے راستہ پر پہنچ دیتا۔ جس کی محص تعداد کی کشرت انہیں صغیبتی سے مٹادیتی۔

رات کی تاریک گوڑیاں آ ہتہ آ ہتہ گزر گئیں۔خوف کے سبب آ رام حرام ہوگیا تھا۔لیکن علی انسیم مسلسل ایک عرصہ ہے کوئی حملہ نہ ہونے کے باعث بھی ہوئی طبیعتوں میں از سرنو جان ک آگئے۔لارٹس نے اپنی سپاہ کواکھا کیا اور کہا کہ تھم طنے تک ای جگہ جے رہیں اور پھرخود دوسرے عہدہ داروں کے ساتھ ڈیرہ کی طرف روانہ ہوگیا۔ اگر چہاس کے مشاہدات بالکل سرسری تھے پھر بھی وہ بھانپ گیا کہ ترکوں کی بقیہ قوت پر آخری زبردست وارکرنے کا وقت یہی ہے۔

چوتھی ترکی فوج جتی بھی نی رہی تھی سب ڈیرہ کی اطراف جمع ہوگئی تھی۔ لارنس کے صرف چند سوآ دمی اس پر بہت کم اثر انداز ہو سکتے تھے لیکن اطلاعیں سے بھی ال رہی تھیں کہ انگریزی رسالہ Remthe کے قریب بھنچ گیا ہے۔ بیرسالہ جرنیل گری گوری کی سیاہ کا ایک حصہ تھا اور لارنس کی خوش قسمتی تھی جووہ رسالہ کے تو پ خانہ کے کما نٹر تک افسر تک بھنچ سکا۔ جول جول وہ انگریزی فوج کے قریب ہوتا جا تا انگریزی زبان میں زورزور ہے چیختا جاتا۔ یہ بہت ضروری تھا۔اس لیے کہ وہ اور اس کے ساتھی اس ہیت کذائی کی حالت میں تھے کہ انگریز سپاہی ٹا واقفیت کے سبب دشمن جان کران پر گولیاں سرکر سکتے تھے۔

وہ انگریز عہدہ دار کے سامنے جا کررک گیا جس نے خفگی اور شبہ کی نظرے اس عجیب الہیت انسان کودیکھا جواس کے عہدہ کا احتر ام کمحوظ رکھے پغیراس سے گفتگو کر رہا تھا۔

كياآب بى افسر مازين؟

اس ناگہانی استفسار میں لفظ' جناب' کونظرانداز کردیا گیا تھا۔ جس سے عہدہ دار کوفور آتاؤ آگیا چند لمحوں تک اس مختفری بحث کا انجام متوازن حالت میں رہا لیکن آخر میں لارنس توپ خانہ کے اس عہدہ دار کو یہ یقین دلا سکا کہ لڑائی لڑنے کا بہ طریقہ کا رغط ہے جس کی مثال دری کتابوں تک ہے نہیں مل کتی پھر بھی توپ خانہ کی یقینا ضرورت ہے۔

لارنس کی نظر کے سامنے ہی توپ خاندروانہ ہوگیا۔اور تھوڑی ہی دیر بعد باڑ پر باڑ ماری جانے گئی۔توپ خانہ پرافتدار پاٹالارنس کے نزدیک کوئی جیت نہتی۔اب وہ اس منزل پرتھ جہاں بہنج کروہ جنگ سے اکتاسا گیا تھا۔وہ ان تمام سفا کیوں ہے بھی اکتا گیا تھا جنہیں وہ اب تک دکھے چکا تھا وہ بیزار ہوگیا تھا۔

اپنالوگوں کے مختصرے گروہ کو پھر حرکت میں لانے کے لیے وہ پلٹ بڑا۔ اس نے اپنہ ہم عصر عہدہ داروں سے کوئی گفتگونہیں کی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ ڈیرہ کی جانب بڑھے جارہ سے ہم عصر عہدہ داروں سے کوئی گفتگونہیں کی اور تھوڑ بھی تھے۔ عرب ترکوں کو بھگاتے جاتے تھے اور ہروہ خض بہاڑوں کے جرگے اب' باڑ پر بیٹھنا'' چھوڑ بھی تھے۔ عرب ترکوں کو بھگاتے جاتے تھے اور ہروہ خض جوکی حال میں بھی لڑسکتا تھا اپنے قابل نفرت دشمن کی جابی میں ہاتھ بٹار ہاتھا۔

کہیں کہیں انگریز سواروں کا رسالہ بھی مصروف عمل نظر آتا۔ مرب ان فوجوں سے جاہد اور Derra قتل وخون کا آخری اکھاڑا بن گیا۔ بہت دور سے اُسپی تو پ خانہ کے لوگوں نے دشمن کے مرکزی حصہ بیموت کی ہارش شروع کردی۔ دن کے بقیہ حصہ میں ترک اپنے اُٹس انجام سے بیچنے کی

نا کام کوشش کرتے رہے۔

اند میرا ہوتے ہی وہ تباہی ہے پہ کر بھا گئے لگے۔ لارنس ایک پہلو پر تھا اور نوری ابن سلمان اور تاصر۔۔۔دوخون کے پیاہے مہیب عرب شیخ ۔۔۔دوسری جانب ان دونوں کے سرگرم چیلے بنظمی میں گرفتار ظالموں (ترکوں) سے اپنابدلہ لیتے جارے تھے۔

کہیں کہیں علیمدہ طور پر ترکوں کے چھوٹے چھوٹے جھوں اور چیختے جلاتے قبیلہ دالوں کے درمیان لڑائیاں ہورہی تھیں۔ ترک پہاڑیوں کی گھاٹیوں سے ہوتے ہوے Mania کی طرف بھاگے۔لیکن وہاں ان کے لیے ایک دوسرا پھندا تیار تھ۔

لارنس نے اپنے جال بہت عمدگ ہے بچھار کھے تھے گزشتہ مہینوں کے اس کے وہ پھیرے جب کہ اس نے شالی قبیلوں سے التجائیں کی تھیں کہ اس کا تھم طبتے ہی اٹھے کر دشمن پرنوٹ پڑیں اب بار آ ور ہور ہے تھے۔ ترک جس طرف بھی بھا گیس موت اور برد باری ہے انہیں مفرنہ تھا۔

28 ستبر کوانبیں ڈیرہ سے نکال دیا گیا۔

عربوں کو یا دفقا کہ دہ ترک جنہوں نے تافاس کومٹا دیا ہے ذریرہ میں پناہ گزیں ہیں۔ بیا یک مرکزی بیتی ہے ہیں کہ مقام ہے بہت ساری سفا کیاں بروئے کارلائی جاتی رہی تھیں ۔ یہیں پرمہینوں پہلے بعض عرب لیڈروں کوخت جسمانی سزائیں دی گئی تھیں اور پھرنسی پرلٹکا دیا گیا تھا۔

لیکن اب ترک ان کے رحم وکرم کے تھان تھے یہ جنگ جنگ کے بج ئے چو ہے کے شکار ے نیادہ مشابھی۔ اگر چدلارنس اور اس کے جلت میں منتخب کئے ہوئے لوگوں کوا حکام کی خلاف روزی میں سفا کیوں کے مرتکب ہونے والے ہرعرب پر گولی چلانے والا بھی قاتل ندتھا پھر بھی عربوں پر قابو میں سفا کیوں کے ہی سے باہر ہوگیا تھا۔

دو تین گھنٹوں تک سرکش قبیلہ والوں نے بستی پراپنی من مانی لوٹ کھسوٹ جاری رکھی۔ لارنس چند جان بازوں کے ساتھ اس قتل عام کی روک تھام میں سعی کر تار ہا۔وہ جب سی گل میں اپنے آدمیوں کونشانہ بناتے تو مردوں اور عور توں کی چینیں دوسری گلی سے سنائی دینتیں۔ ان شور مجاتے عربوں کے نزدیک ڈیرہ کی بستی پانچ سوسال کی ہے رحی اور لوٹ کھسوٹ کی یادگار مقلق کے اس کیے وہ اس کی تباہی کا تہید کئے ہوئے تھے اور زندہ لوگوں اور بے جان گھروں کو تو ڈیھوڈ کر رکھو پنا جا ہے تھے۔

آ خر کارلارنس نے نظم وضبط قائم کرلیا۔ عربوں کے نزدیکے قبل کرنا اورلوٹنا دونوں مسادی حیثیت رکھتے تھے لیکن اس کی سزا بھی موت تھی ان عربوں کو آل کرنے والے ان کے شخ ہوئے۔

ارنس دویا تین برطانوی عہدہ دارول کے ساتھ جواس کے اردگر دجمع ہو گئے تھے جرنیل برو کی آمد کا منتظر تھا۔

جب جرنیل برو آپنچ تو تعلقات کشید ہو گئے یہاں پہنچ کر انہوں نے وہ بات خود اپن آنکھوں سے دیکھ لی جس کی خبر انہیں ان کے پیش رو کا فظاد ستوں نے دی تھی لیعنی یہ کہ عربوں کی کثر ت کے سبب ابستی مخدوش حالت میں تھی۔

اس موقع پر لارنس اور جرنیل برو میں بڑی تندو تیز گفتگو ہوئی جرنیل نے جو پکھ دیکھا اس ے انہیں بڑی گھن آئی اور بڑا صدمہ ہواخونی عربول کی زیاد تیول پر انہوں نے لارنس کو درشت لہجہ میں جھڑ کا اور طامت کی۔

ا ارنس نے رو تھے بن سے بات کا شتے ہوئے کہا۔

بستی میں بیشتر عرب جوم برے ہیں وہ میرے ہی ہاتھ سے قل ہوئے ہیں پہاڑی باشندے یہاں سب سے پہلے بیٹی چکے تھے یقل عام میرے ہی رو کنے پررک سکا۔

اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ان دونوں میں ایک دوسرے کی نسبت زیادہ مخلصا نہ ربخان پیدا ہوگیا۔
اورای وقت جرنیل برداوران کے اشاف نے مل جل کر پچھ دیر کے لیے اس سے بات چیت کی اگر چہ
اب بھی انگریز عہدہ داروں کی اس چھوٹی سی عجیب جماعت اور زبر دست لارنس پر۔۔جس کا نام اب
فلسطینی سپاہ میں ضرب المثل ہوچکا تھا۔۔ انہیں اچنجہ اور کسی قدر چرت ضرورتھی۔

شریف مکد کی فوجیس انگریزی اور ہندوستانی سیاہیوں کے نزدیک ایک نئی چیز تھیں۔ با قاعدہ

و سے متحد اور منظم ہو کر جب منظر عام پرآتے تو واقعی ایک فوج معلوم ہوتے اور <sup>از</sup> ائی کی طرف ن<sup>ب</sup>ن منتقل کرتے کیکن انہیں کے ایک جانب عرب اور شریفی فوجی ایک بھیڑمعلوم ہوتے۔

16 17 دن تک اپی وضع قطع اور صفائی پر بغیر کمی قتم کا دھیان دیے وہ برابر سواری کرتے سوتے اور لڑتے رہے تھے ان میں سے بہت سارے تو خون اور پسینے میں سرسے بیر تک شرابور ہو چکے سے ۔ زخمیوں کی مرحم پی سل اور بالون میں سنی ہوئی دھیوں سے ہوتی تھی جوان کے زخموں کا ایک جزو بن چکی تھی اور مدلل ہوتی ہوئی جد پرخی اور مضوطی سے چیٹ گئیں تھیں۔ ہر شائستہ چیز سے وہ عاری شے اور سرسے پاؤں تک گردو خبارے ائے ہوئے تھے۔ گویا نیز اشیدہ انسانیت کے میلے نہیں بنڈل شے ۔ سیالیا وحشیانہ مجمع تھا جہاں تک کہ خیال پہنچ مکتا تھا۔ گزشتہ تین ہفتوں تک وہ محض وحشیانہ زندگ سرسر رہے سے اور اب بھی وحشی ہی نظر آتے تھے۔ عربوں کے باقاعدہ فوجی دستے شال میں دمشی کی ط ف برجہ چکے تھے۔ لارنس بھی و یہ کی فاظت شریف میکہ کی فوج کے ایک دستہ کے ہر دکر کے بعض اور اور کی ماتھ ومشی کی طرف ہوگوں کے ساتھ ومشی کی طرف ہوگوں کے ساتھ ومشی کی طرف ہوگا۔

سمتمری 29 تھی انگریزی سیاہ تیزی ہے ومثق کی طرف بڑھی چی جاتی تھی اس سے اور نس کوبھی عجلتے تھی۔

اس کے اب چند ہی نصب العین ایسے باقی تھے جن کی تکمیل ہوناتھی کیکن اُیسے چیز جووہ چہت تھا پہتھی کہ وہ عرب جوعر بستان کو ترکول کے جوئے سے آزاد کرنے کے بطور خاص ذمہ دار تھے سب سے پہلے ومشق میں داخل ہوں۔

عربی جھنڈ اسب سے پہلے ٹاؤن ہال پرلہرا تانظر آیا۔ بقاسدہ عرب افوان اور انگریزی اور آسٹریلیائی فوجوں میں دمثق پہنچنے کے بیے مں بقت ہونے گئی جو بظاہر بے مقصد معلوم ہوتی تھی۔لیکن لارنس کے عزم کے بیچھے بہت کچھ پوشیدہ تھا۔ اگر عرب دمشق کو پہلے پہنچ جاتے تو یہ اس کی مہم کی آخری فتح ہوتی جس سے تاریخ میں ایک نے دور کی مہر ثبت ہوجاتی یعنی یہ کہ جربستان کوعربوں ہی نے آزاد کرایا۔

### ﴿ باب نبر 15 ﴾

جب وہ دمشق کے قریب پہنچ تو افق پر آگ اور دھویں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔دھ کے مسلسل ہو رہے تھے بھاگتے بھاگتے ترکوں نے اپنے چھوٹے بڑے گولہ بارود کے گوداموں میں آگ لگا دی تھی جب مدھم دھاکوں کے ساتھ آگ بھیلتی نظر آتی تو شال کی طرف پہاڑیوں میں کڑاکوں کا سلسلہ بندھ گھیا۔

شبر کے قریب اس شوروغل میں ادر اضافہ ہو گیا تھا۔ گردونواح کے رہنے والے بعض قصبا تیوں اور دیبا تیوں کےغول کےغول لارنس ادراس کے ساتھیوں کے گردا گر دآ کر جمع ہو گئے اور نلائی ہے نجات دلانے پراپنی شکر گزاریوں اور دعاؤں کی بوچھاڑ کردی۔

جنگ کے آثار پھر بڑھنے گئے پہلے جہاں کہیں کہیں ایک آدھ ااٹ پڑی نظر آتی تھی وہاں اب کشتول کے انبارنظر آنے گئے ادھرادھر پھرتے پھراتے رہنے اور تعجب میں وقت گزاری کا موقع نہ تھا۔ دمشق کاشہر جس کوعر بول اور لارنس دونوں بنے اپنی منزل مقصود قرار دیا تھا سامنے واقع تھا۔

30 ستبر من کے سات بجے لارنس اپنی منزل مقصود کو جا پہنچا۔ وہ اور اس کے ساتھی جب سوار بوکر شہر سے گزر ہے تو ان کا پر جوش خیر مقدم کیا گیا ۔ ش می عیسائی' عرب سبھی چینی رہ بھی اور نعر ہے لگار ہے تھے اور نعر ہے لگار ہے تھے ۔ گھر وں کی چھول نچھاور کئے جانے لگے کور تین سواروں کے اس جھوئے ہے دستے پر جو گلیوں میں گھوڑ ہے کداتا پھر رہا تھا' کھڑکیوں سے عطر اور غازہ بھینکے لگیں عرب ابتد کاشکر اوا کرتے تو دوسر سے گاڈ (خدا) کا اور وہ جو خداندر کھتے تھے صرف خوشی ہے نعر سے لگاتے۔

ناصر اور نوری میدونوں شریف پہلے ہی شہر میں داخل ہو چکے تھے اور جب لارنس سوار ہو

کرناؤان ہال پہنچا تو آسٹریلی روٹنی گھر کے بعض لوگ ٹنبلتے نظر آئے اس نے ہال کے اوپر جونگاہ دوزانی تو کوئی چیز اے ایک نظر آئی جس نے اس میں ایک عجیب جذبہ کو بیدار کر دیا وہ سششدررہ گیا۔ بیہ حیرانی اس ہے تھی کداس جذبہ کو دوبارہ محسوں کرنے کی اسے تو تع نہتھی۔

عربول کا جھنڈا ٹاؤن ہال پرلبرار ہاتھا اور جب وہ اندر گیا تو معلوم ہوا کہ حدالات دراصل وہ نہیں ہیں جو بظاہر نظر آتے ہیں۔

عبدالقا دراوراس کا بھائی ہے دو ترب تھے جنہوں نے جمیشہ تر کوں کی جمایت کی تھی اور اپنی جاسوی اور دروغ بیانی سے ارنس کے کام میں دوڑے اٹکات آئے تھے۔ بانہیں ہے جرات ہوئی کہ دُشق پر قابض ہوجا کیں اور''اقوام ترب کے نام پر''اپنی گورنری کا اعلان کردیں۔

ال رنس بغیر کسی تامل کے ان کے دفتر میں گھس پڑا اور ہاں کے بام لا کر ان دونوں غد روں دوران کی جمایت کرنے والول کو ہاندھ کر صحیح معنی میں گھر بن نے اور خودا پے مختصص ہوڈ ک گارڈ کے تھلے ہوئے رائفوں اور روالوروں کے سائے میں نہیں فور و بال سے بٹائے گیا۔

باہر جو مجمع کھڑا تھا اس کار جھان بھی کسی قدر غیر بقینی اور مشتبہ تھا۔ عبدالقد در پہیے ہی اس بات کی تشہیر کر چکا تھا کہ عمر ابوں نے دمشق کو فتح کر لیا ہے اور خود اسکی ہنر کیت قطعی اور بقینی ہے بیاد خطر ناک وقت تھا۔ لیکن ارس نے بھی کوئی خلطی نہیں کی چند دھی کوں نے چوک کو با کل صاف کر ویا تھا ارنس نے باج کس اور ورکز بندوق باز وہاں متعین کرد ہے اور ایک صبح لیکن عارضی شراینی حکومت کی یہ میں ڈال دی۔

23 مینے پہلے جنوبی عربتان کے دور در اِز فاصلہ پراس نے فیصل سے کہا تھا۔ "دومثن تو بہت فاضلہ برہے۔"

یددوردراز فاصلہ بہت ہی پرخطرتھا 500 میل لیے محاذ جنگ پرمورچوں کے سلسلہ کو کیے بعد دیگر سے تباہ کردیا گیا یہ بیکار کردیا گیا تھا۔ عربوں کے قبیلوں کو آپس میں متحدر کھا گیا تھا۔ عرب ایب قوم بن چکے تھے ترکوں کی قوت تو ڑوگ کی تھی۔ تقریباً نا قابل برداشت مزاحمتوں کو سر کرتا۔ غیر تربیت یافتہ' ناتر اشیدہ خونی غنڈوں کو تربیت یافتہ سپاہیوں سے گزاتا۔ برطانوی فوجی ابراب اقتدار کے طنز وتشنیع کا ہدف بنمآ۔ لارنس اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکا تھاجس کا کہاس نے وعدہ کیا تھا۔

اس پرجو کچھ بھی پپتاپڑ بھی ہووہ ملک عرب کوایک قوم تو بناچکا تھا۔ اپنی واقعی فوج کے ساتھ جو ایک ہزار ہے بھی ہم ہو گوں پر مشتل تھی۔ اس نے تاریخ عسکریت کی ایک انتہائی بجیب اور نا درمہم انجام کو پہنچائی۔

ان لوگوں نے 5ہزار ترک قتل کئے۔8ہزار کو قید کیا ۔ تقریباً20مٹین گئیں اور 25 ہے 30 تک تو ہیں ہتھیا کیں اور 13 طیار ے ہتھیائے۔

عربوں کی با قاعدہ افواج کے مجروح ومقتول کل ملاکر کم وہیش 120 تھے۔ترکوں کی قوت پوری طرح اور قطعاً نوٹ چکی تھی اور بیابارنس کامنصوبہ ہی تھاجوان کی تباہی کاموجب بنا۔

دمثق کے ابتدائی جشن جب ختم ہو چکے تو لارٹس نظم وضبط قائم کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔
عبدالقادر کی کارس نیوں نے بہت ہے باشندوں کوڈانواں ڈول کردیا تھا اوراب پھروہ اپنی قدیم نیلی رقابتوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ مختلف قبیلوں کے عربوں نے جب دیکھا کہ تیخیر دمثق کا کام بھیل کو پہنچ چکا ہے تو انہیں یاد آنے لگا کہ ان کے بعض اپنے نسلی مناقشے ابھی شرمندہ تھیل ہیں۔ دمثق کی کئی گلیوں میں لڑائی پھر شروع ہوگئی۔ عیسائی عربوں ہے لڑرہے تھے عرب اقان چندر کوں سے لڑرہے تھے کہ جو باقی بھی شرمندہ تھیں ان سب کے خلاف جو باقی بھی کر رہے تھے اور وہ شامی باشندے جن کی ہمدردیاں فرانس کے ساتھ تھیں ان سب کے خلاف سے کے میں کے میں کی بیتی لڑنے والے جھوں کا ایک زبر دست اکھاڑئی رہی جس کے سبب پھر ایک دفعہ لارنس کو اپنا ارادہ ان پر عائد کرنا پڑا۔ بندوق بازوں کے جھوٹے ہے گروہ کی مدد سے اس نے اپنے '' قانون' کو دمشق کی تافون بناڈ الا۔

لیکن خود دمشق کی بہتی ایک وحشت ناک حالت میں تھی۔ گلیوں میں کشقوں کے انبار لگے تھے۔ دوا خانے مردول خور مرنے والول سے بھر گئے تھے۔ تمام دن گاڑیاں پھر بچھے ہوئے راستوں پر

گوڑ گھڑ اتی ہوئی گز را کرتیں جن میں لاشیں بہتی ہے باہر کھلے میدان میں لے جائی جا تیں۔ اس کے بعد لارنس دواخانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ بینہایت ردی حالت میں تھے۔ تما م کمرے بھرے ہوئے تھے۔لوگ بستر وں پراورز مین پرمرےاورم تے پڑے تھے۔

ڈاکٹر صرف دویا تین باتی رہ گئے تھے۔ باتی سب مریضوں کواپی قسمت پر چھوڑ کر تر کوں کے ساتھ بھاگ گئے تھے جو کچھ غذاتھی وہ ناقص تھی۔ پانی نجس اور ناپاک تھا۔ حالات کواس حد تک بہتر بنانا ناممکن نظر آتا تھا کہ زخیوں کو کم از کم زندگی کے لیے جدو جہد کرنے کاموقع مل سکے۔

یا کی جیب و خریب منظرتھا ال رنس کو اتفاق ہے صاف سھر الباس میسر آگیا تھا۔ لیکن جب وہ دواخ نہ کے کمروں میں آیا گیا تو اے معلوم ہوا کہ مرض ومصیب کی اس ہونا کی میں اس کے بالکل سفید لباس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رضا کاروں کی ایک جماعت کے ستھ اس نے مرد ہے ہنانے شروع کئے۔ گاڑیوں میں بھر کر انہیں ان وسیع اور گہر ہے خند توں تک لیے جایا گیا جوہتی کے شال میں دامن کوہ میں آئی تیزی ہے کھود ہے جارہ ہے کہ جوں ہی ایک بھر کر بیاٹ دیاجا تا دوسرا کھد کر تیار ہو جاتا۔

بعدازاں برشوں اور بیلچوں کی باری آئی۔جھاڑ کی گندگی کیجا کی ٹی۔جن کے ڈھیرنگ گئے۔ ان کوفور آبٹ لے جا کرجلا دیا جہ تایا متعدی جراثیم اس صد تک دور کئے جاتے کہان ہے کوئی خطر باقی نہ رہتا۔

ا ہتری رفتہ رفتہ نظم ونسق میں تبدیل ہوتی جار ہی تھی۔اس کے بعدان لوگوں کو بچانے کا کام نہایت تیزی ہے شروع ہوگیا جن میں *پچھر مق حی*ات ہاتی تھی۔

13 اکتوبر کو جرنیل الن بائے آن نینچے۔ کیم اکتوبر کو حکومت برطانیہ کی طرف ہے انہیں سے افتیارٹل چکا تھا کہ عربوں کے اپنا جھنڈ انصب کرنے کے ممل کوتسلیم کرلیا جائے عربی سپاہ ہے وہ مہی کہنے کے سے دوڑے چلے آرہے تھے۔ جرنیل الن بائے کے نزدیک سے چیز عربوں کی عزت بخش کے مترادف تھی لیکن دن ڈھلنے پر جب فیصل آ داخل ہواور جس کی آمد کم وہیش سرکاری داخلہ کا حکم رکھی تھی تو

لارنس اور جرنیل کو سیمجھنے میں کچھ دشواری می پیش آئی که آخرا تحادی عربوں کو جانشینی کی اجازت دینے کے باب میں استنے مہر بان کیوں ہیں۔

لارنس فیصل اورعرب دوسال ہے صرف ایک مقصد کی خاطر لزرہے تھے ۔ یعنی عربتان کو ترکول ہے صاف کرنے اور دمشق کو فتح کرنے کے لیے لیکن جرنیل الن بائے کی توثیق ہے ہے مترشح ہوتا تھا کہ فتح کے بعدان ہے گویا یہ کہاجار ہاہو کہتم نے خوب کا م کیا جس کا تنہیں کچھانعام ملنا چاہیے۔

بہر حاں میکل جلد ہی ختم ہو گئی اور اس جیب وغریب سر کاری پیام ہے دلول میں جوشبہ ت پیدا ہو گئے تھے انہیں بھلانے کی خاطر الارنس اور فیصل نے شہر کا ایک دورہ کیا۔

سب سے پہلے ملطان صلاح الدین الوبی کے مزار پر حاضری دی گئی جو تحاربات صلیبی کا ایپ زبردست جنگہ و ترا سے ۔ 1908ء میں جب قیصر جرمنی دمش پہنچا تو بڑے تزک و حشام اور تکلف واہتمام کے ساتھ صلاح الدین الوبی کے مقبرہ پر جھنڈ انصب کیا اور کائی رنگ کا ایک بارمز رپر چڑھایا جس پر کندہ تھا۔

''ایک زبردست شبنشاہ کی طرف سے دوس سے زبر دست شبنشاہ کے لیے۔' جھنڈ ااور بار بٹالیا گیا۔ عہد حاضر کاشبنشاہ دنیا کے کوڑ کے کرکٹ کے انبار کوروند تا ہوا گزرر ما تھا۔

•••••

## ﴿ ابْ بر 16

130 کتوبر 1918ء کوتر کول نے اتحاد بول کے پیش کئے ہوئے شرائط ملح قبول کر لیے اور اس کے عین بعد 11 نومبر 1918ء کوالتوائے جنگ کا اعلان ہوگیا۔ جس وقت اعلان ہوا ہے ال رنس اپنی فتح مند یوں کے مقاموں ہے جٹ چکا تھا اور انگلستان میں مقیم تھا صلح کی گفت وشنید میں شرکت کئے مند یوں کے مقاموں ہے جٹ چکا تھا اور انگلستان میں مقیم تھا صلح کی گفت وشنید میں شرکت کے لیے کئے ہوئے وعدوں کی ایفاء کے لیے وہ لا انگلستان میں اس کو ہار بھتی نظر آتی تھی۔

ر شتہ دوسال میں اور سے عربتان اور اتحادیوں کے فوجی صدر مقام ہے جولز ائیں الای تھیں یہ جان میں اور اتحادیوں کے فوجی صدر مقام ہے جولز ائیں الای تھیں یہ جن وعدول کے ذریعہ عربوں کی مدوحاصل کی ٹی ہے ان میں ہے جند بی پورے کئے جائیں گے حتی کہ اس وقت بھی جب کہ حکومت برطانیہ نے بادش و مسین ہے بعض وعدے کئے سے اتحادی اس کا تصفیہ کر چکے سے کہ اگر جنگ میں انہیں فتح نصیب ہوتو سطنت ترکیہ Turkis Empire کی بابت کیا عمل ہوگا۔

حسین اوراس کے عرب اس طفلانہ سادہ لوحی کی بناء پرلڑتے رہے کہ اگر اتحاد یوں کی جنگ میں فتح ہوجائے تو سارا عربتان شال ہے جنوب تک ایک سلطنت (ایمپائر) بن جائے گا۔لیکن مین اس وقت جب کے جربوں سے سلطنت کا وعدہ کیا جارہا تھا اٹلی فرانس کیوٹان حتی کہ روس تک کا اس نقشہ پر اتفاق ہو چکا تھا جس میں سلطنت تر کیہ کے بہترین جھے ان ملکوں میں بانٹ دیئے گئے تھے اور عربوں کو دوان کے ملک کی مقاومت کے صلہ میں عربتان ہی کا ایک شک قطعہ دے دیا گیا تھا۔

اس تمام دوران میں جب کہ لارنس منتشر عربوں ومتحدر کھنے کی جالیں چلتا رہا اور منصوبہ بندی کر تار ہاتھ اور انہیں ایس طاقتو رقوت بنار ہاتھا جس نے ترکوں کا شیراز ہ جمعیر دیاوہ یہ بھی جانتا آیا تھ کہ سیا۔ ترانوں نے اس کے لئے ایف ئے عہد کو ناممکن بنادیا ہے اور نہ تصومت برطانیہ ہی با شاہ حسین ے کئے ہوئے ابتدائی دعدول کی تکمیل کی جرات ک<sup>ر ع</sup>تی ہے۔

1919ء کی صلح کا نفرنس لارنس کی مایوی اور شکتہ ولی کی آخری جلوہ گاہ تھی۔ جو جو شہبے تھے فلا ہر ہو کر رہے۔ اور فیصل کو بیسننا پڑا کہ چونکہ برطانیا ہے بزرگ تر اتحادیوں سے وعدہ کر چکا ہے نیز اس لیے بھی کہ عربستان کے متعلق برطانوی ارباب اقتد ارک کوئی پالیسی نہیں ہے لہذا عربوں کو بجائے حقیقت کے کھن پر چھا کیوں پر قناعت کرنی ہوگی۔ انہیں اپنے ابتدائی خواب بی پر نہ کہ اس کی تحمیل پر مطمئن رہنا ہوگا۔

صلح کی گفت وشنید میں لارنس کی شخصیت کوم کزی اور رومانوی حیثیت حاصل رہی اس نے اس بات کی کوشس کی کے فیصل کو' مال غنیمت' کاایک معتد به حصہ ملے۔

کسی خالص اہم معاہداتی اعلان پر فیصل کی رفاقت میں اس نے جو بحث کی تھی اس کی سرگزشت اس نے کہیں بیان کی ہے اس کا بیشتر حصہ خودای کی انچ کا نتیجہ تھا۔

ہمیشہ کی طرح لارنس کی ہرتجو یز کو فیصل محض من لینے پر قناعت کرتا اور ہر پیش کئے ہوئے طریق کارےا تفاق کرتا جاتا۔

کانفرنس میں فیصل نے شاہانہ تزک واحتشام اور پر تجمل انداز میں کھڑ ہے ہو کرتیزی ہے لیکن گونجتی ہوئی آ واز میں جوشلی تقریر کی جس کولارنس اور دوسرے دو تین عربی کے ماہروں نے اچھی طرح مجھلیا کہ دوقر آن پاک کی سورتیں تلاوت کرر ہاتھا۔

اس کے بعدلارنس نے پرسکون اور ہموار لہجہ میں فیصل کے خطاب کو دنیا کے سیاست دانوں کے سامنے ایک پر جوش التجا کا جامہ پہنا کر پیش کیا۔ جس میں شریفوں کے ان تمام کارنا موں کا احاطہ کیا گیا تھا جودہ زبر دست اور عظیم الثان اتحادیوں کی آمد میں انجام دے چکے تھے نیز یہ کہ اتن ایما نداری اور خوش اسلوبی سے خدمت انجام دینے کے صلہ میں وہ کس انعام کی توقع رکھتے تھے لیکن یہ سب زبانی جمع خرچ تھا اور جب فیصل قیام سلطنت عرب میں ناکا می کی خبر اپنے ہم وطنوں کو سانے کے لیے لوٹا تو وہ یہ نظان میں ایک کے اس نے کہ اس نے

بہت بڑھ پڑھ کے وعدے کئے جن کا پورا کرنا اس کے اختیار سے باہر تھا لہذا وہ سب کچھ کھو جیٹھا۔

لارنس کی مصیبت بیتھی کہ ایک ڈیلومیٹ کی حیثیت سے وہ اپنی عزت کے بارے میں بہت زیادہ حساس واقع ہوا تھا۔ بحیثیت مجموعی اتحادیوں کے مقصد سے اس کی وفاشعاری نے اس کے بیے یہ ممکن بنادیا تھا کہ بعاوت عرب کو کامیا بی کے ساتھ انجام کو پہنچائے۔ شریفی اس لیے لڑے کہ اس لڑا کی کا ان میں منظر آر ہاتھا۔ لارنس اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جانے ہوئے لڑا کہ سلطنت سراب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عربوں پر جب حقیقت منکشف سلطنت سراب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عربوں پر جب حقیقت منکشف سلطنت سراب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عربوں پر جب حقیقت منکشف سلطنت سراب کو وہ ان کو وہ اس کو جھوٹا اور غدار سمجھیں گے۔

اس جنگ پاس داری Fight for favour کا سب سے زیادہ طاقتور حریف فرانس تھا۔ چنانچ شام پر اپناحق تسلیم کرانے کی اس کی مستقل جدو جہد کا نتیجہ میں ہوا کہ اگست 1920ء میں فیصل کوومشق سے نگل جانا پڑا۔

ا پی فطری مستقل مزاجی ہے کام لے کرلارنس نے پھرایک دفعہ کوشش کی کہ دمشق کی فیصل کی پر آشوب حکومت کا پچھے معاوضہ اس کوئل جائے جوالیک ایسا انعام ہوجس ہے عربوں کی نگاہ میں فیصل کی تو قیر قائم رہے اور کسی نہ کسی صورت ہے خود لارنس کا تخت و تاج دلانے کا دعدہ کسی صد تک پورا ہوگر ہے۔

1921ء میں جب فلسطین اور میسو پٹیمیا پر برطانوی وزارت خارجہ کا اقتدار قائم ہوگیا تو مسٹر نوسٹن چرچل نے لارنس سے بع چھا کہ کیاوہ ان مم لک کے نظم ونسق میں ان کی پچھد دکرسکتا ہے اور ای زمانہ میں جب کہ لارنس مثیر کی حیثیت سے کام کرر ہاتھاوہ فیصل کوعراق کا بادشاہ بنانے میں کامیاب موسکا۔

اس اثناء میں لارنس آ کسفورڈ واپس ہوکراپٹا کھنا پڑھنا شروٹ کر چکا تھا۔ وہ بغاوت عرب کا پہلامسودہ لکھنے میں مصروف تھا اس کا بیشتر وقت آ کسفورڈ ہی میں گزرتا لیکن و آبھی گفتنگو پر آ مادہ نہ ہوتا کبھی بھی اخباروں کے لیے بھی لکھتا لیکن اب بھی وہ جنگ کی اگلی ہوئی ایک پر اسرار شخصیت ہی

لارنس اپنے ملک کی قدر دانی ہے بھی محروم نہیں رہا۔'' غیر معمولی خدمت' کے صلہ میں اس کے لیے انعام موجود تھا۔لیکن اسے صلہ وانعام کی ضرورت نہتھی بالخصوص ایسی صورت میں جب کہ شدت سے اس کواس بات کا احساس تھا کہ وہ مقصد جس کے صدمیں بیدد سے جارہے ہیں پوری طرح ناکام رہ چکا تھا۔

نسی ننہ کی بہانہ ہے اس نے یہ بات گوٹل گزار کردی کدوہ ان اعز از کو قبول کرنا من سب نہیں پہھتا جن کے لیے وہ نامزد کیا گیا ہے اور جب وہ بادشاہ سلامت کے رو ہرو پیش ہوا تو اس نے ایک ایسا اقد ام کیا جس کے سے بہت بڑی اخلاقی جرات کی ضرورت تھی۔ غالبًا اس سے بھی بڑی اخلاقی جرات کی ضرورت تھی جواس نے زندگی کے دوسرے مسائل میں برتی تھی۔

د فی زبان ہے اس نے بادشاہ سلامت ہے کہا کہ''اعزاز واکرام کی بخششوں کو قبول کرنے ہے انکار کردینا ہی اس پرلازم تھے۔وہ نصب العین جن کے لیے وہ لڑتار ہا پورے نہ ہو سکے۔وہ وعدے جواس نے اپنے ملک کی طرف ہے کئے تھے توڑ دیئے گئے اس لیے اس چیز کوصلہ میں جس کووہ ناکافی سمجھتا ہے اس از واکرام کا قبول کرتا اس کے لیے انمکن ہے۔''

ا پنے ملک کی جو خدمات اس نے انجام دی تھیں اس کا آخری عدم اعتراف ہے تھا کہ بغاوت عرب کی سرکاری رپورٹوں سے لارنس کا ، منہایت ہوشیاری سے نظرانداز کر دیا گیا۔

اورترکی افواج کو شکست دینے اور تباہ کرنے کی نیک نامی اعلی عہدہ داردل کے حصہ میں آئی صلح کا نفرنس میں جس حیلہ جوئی سے کام لے کرعر بول کے حقوق سے بے اعتمالی برتی گئی تھی اس نے ایک طرح کی نفرت اس میں پیدا کردی تھی اور فیصل اس بد گمانی کے ساتھ اپنے ملک کولوٹا کہ عرب کو یا' 'پنچ دیئے گئے۔''

لوٹ کی تقسیم میں بڑے بڑے اتحاء بول ک''شریفانہ'' بحث وتکرار نے اس کی کامیا بی توکمس ترین نا کا می میں تبدیل کر دیا۔ گویا ایک مشرقی تشیبہ کے مطابق'' میں کا مند کا ایم چاکا تھا۔'' ہواغی ظرہ گیمہ یہ کہ اس کی جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں اس کے ساتھ اس کے تمام عرب ساتھی بھی شریک تھے۔

بلا شبہ لارنس بڑی ہے بڑی قدرومنزلت کا مستحق تھا جو ملک کی طرف ہے چیش کی جا عتی تھی۔

تھی۔ لیکن خود اس کے او نچے معیار کے لحاظ ہے اس نے محسوس کیا کہ بالا خروہ ناکام ہوچکا ہے اور جب اس نے اپنے تمغے بادشاہ کے ہاتھ میں رکھ گئے تو ساتھ ہی اپنا دروازہ آخری دفعہ اس تطعیت کے ساتھ بند کر لیا کہ دشمن کو شکست ویے میں اس کے کارناموں کی بابتہ ہم کاربر طانبے کی شکر مزاری کی بختک تک اس کے کان تک نہ چین محکے۔

پھرایک امریکی نے ایک حد تک اپنے اس نعط خیال کے ماتحت کہ''اارنس کی منظمت کودنی پر آشکار کر ہے''1920ء میں کوونٹ گارڈن تھیٹر میں پچھ عرصہ کے سے عربتانی اور فلسطینی ٹرایوں کافعم بناتا رہا۔ جس کوواقعی بڑی ہوشیاری ہے تر تیب دیا گیا تھا اور جس میں اورنس کی مہم کوم مزیت حاصل مقمی۔

عقبداوراس کے آس پاس 15 روز تک کا سکر کے اس نے ایساغیر معمولی اور رتگین فلم تیار سرلیاجس کی **لندن میں دعوم نچ گئی۔** 

کوونٹ گارڈن تھیٹر ہررات کھچا تھج بھری رہتی اور نتیجة اخباروں نے''عربستانی لارنس' یو بقول امیر کی فلم ساز کے''عربی شنرادہ ہےتاج'' کی تلاش شروع کردی۔

اگر 11 رنس کو پبلک زندگی ہے نفرت تھی تو اس ہے کہیں زیادہ نفرت اے اپنے تشہیر ہے تھی۔ لہذ ااس معاملہ کو بلاضرورت جواہمیت دی جانے گئی تو اے بڑی نفرت ہونے لگی۔

آ خرکار 1922ء میں شاہی ہوائی فوج میں راس کے نام سے بھرتی ہوگراس نے اپنی پر دوداری کی کوشش کی اور چند بفتوں تک وہ وہ اقتی خوش بھی رہا۔ یہاں اس کی حیثیت معمولی سیابی کی تھی۔ دوران جنگ میں وہ جس ہلیقئی سے عہدہ دار کی وردی پہنا کرتا تھا۔ اور جس ہے آپ ف تی ارباب اقتدار نے اس توظم وضبط کے اصولوں کے سانچہ میں ڈھاننے کی کوشش تک ترک کردی ہوں اس بھی ہی ۔ قاتی اس کی میں ڈھاننے کی کوشش تک ترک کردی ہوں ا

جنوری 1923ء میں ایک عہدہ دار نے جس نے دوران جنگ میں مشرق میں خدمت انجام دی تھی آ کس برج کیپ Ux-Bridge Camp کا چکر لگاتے وقت لارنس کو تاڑ گیا۔ ، رنس میں کوئی بات ایس تھی جس ہے اسے موہوم ہی واقفیت معلوم ہوتی تھی اس لیے متعلقہ دفتر میں اس کی کیفیت دریافت کی ۔ دفتری مواد کے مطابق وہ''ہوابازرائن' تھا۔

راس؟ عہدہ دار نے اپناسر ہلایا۔ بینام اس تصویر میں ٹھیک نہیں جیٹھا تھا جواس نے اپنے ، ماغ میں بنائی تھی۔ دو تین دن تک چوری چھیے وہ اس کودیکھتار باادراس کہیلی کو بوجھنے میں لگار با۔

راس وجب وہ آئھیں زمین پر جمائے سرایک طرف کو جھکائے اور ہاتھ بے پروائی ہے۔ ائیے طرف کو ہندھے کھڑا و کھاتو گزرے ہوئے واقعات کی یادتازہ ہوجاتی۔

یکا یک نام عبدہ دار کے ذہن میں آگیا۔ راس دراصل کرنل لارنس اعظم ہی تھا۔ اس میں اس کی غایت کچھ ہی رہی ہواس نے پیاطلاع پریس تک پہنچ دی۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اخبار نویس' نامہ نگار اور فوٹو گرافر آگس برج کی چھاؤنی کے لیے استے وبال جان ہو گئے کہ ہوائی فوج کے ارباب اقتد ارکواس صورت حال کے خاتمہ کے لیے لارنس کوخدمت سے علیحدہ کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔

لارنس کے احتجاج کے باوجوداس کی برطرفی عمل میں آ کر رہی اور تاک جھا تک کرنے والے اخباری لوگوں سے اسے ایک مہینة تک چھپار ہنا پڑا۔

مارچ میں وہ فوجی اعلیٰ ارباب اقتد ارکی مدد کا جو یا ہوا اور ان بی کے اثر سے ٹینک کور میں اس دفعہ شاکے نام سے بھرتی ہوگیا۔

اس کا بھرتی ہونا ایک معمولی واقعہ تھا۔ ٹینک کور کے لوگ اس کی پذیرائی کے وقت بے خبر بی رہ ہور ہی ہور ہی کہ یہ دوی کرنل لا رنس ہے جس کی اتنی تلاش ہور ہی ہے۔ لا رنس یہ وعدہ لے چکا تھا کہ اگر وہ شینک کور میں بغیر وقفہ کے دوسال تک کام کرتار ہے تو دوبارہ اے شابی ہوائی فوج میں شامل کر لیا جائے گا۔
گا۔

کچھ عرصہ تک وونگ ٹن جھاؤنی کے ٹینک کور میں'' شا'' کی زندگی فوج کے ایک گمنام فر د کی

طرح گزری لیکن اس کے بعد دہ خودا پنی خصوصیتوں کے سبب سب کا مرکز نظر بننے لگا۔ دہ قواعد پریڈ جو حتیٰ کہ کوارٹر ماسٹر کے لڑکے کو بھی کرنی پڑتی ہے لارنس اس میں بھی غیر حاضر رہتا۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک مستقبل اجازت نامہ حاصل کر لیا تھا جس کی موجودگی میں اس کو ہرروز شام میں کیمپ سے رہائی مل جاتی تھی۔ وہ دن کا کام ختم کر کے اپنی موٹر سائیکل پراودں کی سرٹ کے ہوتا ہواایک تامعلوم مزل مقصود کی طرف روانہ ہوجا تا۔

''ش'' کھانے کے کرے میں جھی ندآ تا اور ندبا قاعدہ وقت پر کوئی مقررہ غذا کھا تا۔ شاید اس کا قیاس تھا کہ اس کی مختصری غذا چھاؤنی ہے کہی شہر یوں کی کسی کنٹین Canteen ہے بھی ٹل سکتی ہے۔ وہ بمیشہ کھل خرید تار ہتا۔

ا یک دوسرااہم واقعہ جو کسی جھاؤنی میں بھی افواہوں کا مرکز اس کو بنانے کے لیے کافی تھا یہ تھا کہ دہ مجھی تنخواہ لینے بھی نہآیا۔

رفتہ رفتہ وہ پھر توجہ کا مرکز بننے لگا کرخت آواز میں اوگ سرگوشیاں کرنے گئے کہ'' شا''و ہی کرتل لارنس ہے۔لیکن وہ اپنی وردی میں پکھاس طرح سکڑ اسمٹار ہتا کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس اس کی اخباری تصویریں تھیں یقین ہی نہ کر سکتے تھے کہ بید دنوں و ہی اور ایک ہی شخص ہیں۔

ہاہیوں کی محفل طعام ہے بڑھ کریڈ راز'عہدہ داروں کی محفل طعام تک جا بہنچ۔ بلآخر ''شا'' کے متعلق شرطیں باندھی جانے لگیں۔

اس کالورا ثبوت نہیں ملتا کہ آیا وہ اس دلچیں سے قطعاً بے پر دار ہا جواس کے متعلق کیمپ میں پیدا ہو چلی تھی یا کسی مصلحت اندیش کے سبب اس کوٹال گیا۔ غالبًا علیٰ ارباب اقتدار نے ان افواہوں کو سنا اورس کرید کیا کہ موثر اور باضابط طریقہ پر اس کوخدمت ہے موقو ف کر دیا۔



لکھنا پڑھنا اور سائکل رانی اب شا کے معمولات تھے۔اس کی تعطیل کا مختصر زیانہ مشہور ناول نگار تام منہ ہارڈی کے ساتھ گزرا۔ اور 1923ء کے کر ممس کے دنوں میں اس نے مسٹر برنارڈ شا اور ان کی بیوی کے ساتھ مسٹر ہارڈی کے ہاں کھا نا کھایا۔ دونوں 'شاؤں' کو اپنی سیرتوں میں ایک دوسرے سے کوئی من سبت نظر آئی ہوگی۔ ان میں دوئتی بہت جلد قائد ہوگئی اور بہت تیزی ہے باہمی تو قیر واحر ام کی حد تک رق کر گئی۔ جس کے باعث لارنس کی فوت طرز زندگی کی بیسانی بڑی حد تک دور ہوتی رہی۔

اگت 1925ء میں اس نے شاہی افواج میں اپنی تبدیلی کا انتظام کرلیا جس کے در ہے دہ ایک عرصہ سے تھا۔ دہ اب خود کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش ترک کرچکا تھا۔

لارنس کے مرنے سے دنیا کا ایک بہترین انجیئر اٹھ گیا۔ شاہی ہوا ہی فوج میں جب وہ تھا تو انجنوں سے اسے حقیقی نگاؤر ہااور جب بھی اس کا اختراعی دماغ ان انجنوں پرمصروف کارنہ ہوتا تو وہ اپنی موٹر سائیل یاان مشینوں کی طرف رجوع ہوتا جس پراس کو کام کرتا ہوتا۔

ا نجن کو بمیشدالتا پلتتار ہتا تا کہ انتہائی تیز رفتار حاصل ہو سکے۔ ای طرح رفتار کے تیز سے تیز ہوجانے سے وقت میں تبدیلی کرتار ہتا۔

رفتار کی تیزی میں اس کو ایک ایک سننی محسوں ہوتی جو اسکی روٹ کے ہے ایک تمبر سے اطمینان کا باعث ہوتی ۔ اس کو انتہائی مسرت جب حاصل ہوتی جب دن کا کا مختم کر کے وہ سنسان سن کول اور شہراؤں یرموٹر سائیکل پر سوار اس تیز رفتاری ہے روانہ ہوتا کہ موٹر سائیکل کی بڑھتی ہوئی

جھنے مناہث کا نغم صرف ای کوسنائی دیتا۔ اور جس سے اس کو انتہائی انس ہوتا اور یہ نغم تو ت رفتار کا نغمہ ہوتا۔ ہوتا۔

اس کی فرصت کا سارے کا ساراوقت ڈارسٹ میں گزرتااور شاید بی کوئی دن ایسا ہوتا ہو کہ مسنر ہارڈی اوران کی بیوی سے اس کی ملاقات نہ ہوتی ہو۔ ٹامس بارڈی کو بھی اارنس کی آ مد کا انتظار رہتالیکن ان کی آخری ملاقات کی قدرالمنا کے تھی۔

ہرڈی کی صحت نھیک نہیں رہی تھی۔ نومبر 1926ء میں الرس ہندوستان روانہ ہونے سے قبل جب ہارڈی سے ملئے گیا تو انہوں نے بڑے تپ ک سے اس کو خدا ہوفھ کہا۔ اپنے دوست کو موٹر سائکل پر روانہ ہوتا و کھنے کے لیے ہارڈی اپنی جھونپر ٹی کے برآ مدے میں آگل آئے مشین بہت دشواری سے اسٹارٹ ہوتی تھی۔ جب انہیں کھڑ ہے کھڑ سے چند معے گزر گئے اور اس وقت بھی الرنس پاوک کے جھٹلوں سے مشین کو چالو کرنے کی کوشش کرتا رہا تو مسٹر ہارڈی شال بینے اندر گئے مین ای وقت لارنس جس کومٹر ہارڈی کی صحت کا خیال لگا ہوا تھ اس اندیشہ سے کے مسٹر ہارڈی کے تھبر سے رہنے مان کی صحت کا خیال لگا ہوا تھ اس اندیشہ سے کے مسٹر ہارڈی کے تھبر سے رہنے سے ان کی صحت کو فقصان سنجے گا موٹر سائیل کے اسٹارٹ ہوتے ہی روانہ ہوگیں۔

ہارڈی نے دیرکر دی تھی۔اس لیےا ہے جاتا ہوا ندد کھے سکے ادر اس خیال ہے انہیں تکھیف **ہوئی کہ بیالودا می ملاقات دفعتۂ ہوئی۔** 

د تمبر میں اورنس ہندوستان روانہ ہوا اور پکھ عرصہ کے سے کرا چی میں متعین رکھا گیا۔ وہ
ای مقام پرتھ کہ ہوم کے ڈرامہ کے ترجمہ کی فر ، نش اس سے کی گئی بیرتر جمہ امریکہ میں چھپنے واا، تھا۔
اس نے بچھ ایسامحسوں کیا کہ بیفر مائش اس کے سے بہت بڑی تو قیر ہے اور اس کے بجوز ناشر سے بیہ بہہ بھی دیا۔ آخر کاروہ اس کا م کا ذمہ لینے پر آ ، ادہ بھی ہوگیا۔ لیکن اس کی بیرآ ، ادگی اس شرط کے ساتھ تھی کہ ترجمہ سے اس کا تعلق ظاہر نہ ہونے یائے کیونکہ وہ دوبارہ ' پرلیس کا شکار'' بنیانہیں چے ہتا تھا۔

کراچی اور بعد میں بندوستان کی ثمال مغربی سرحد پرمیران شاہ کے قیام کے زمانے میں اس نے اپنی فرصت کی ہرساعت ہومر کے ترجمہ پرصرف کر دی جس زبان میں اس نے ترجمہ کیا اس کووہ'

کھڑی انگریزی'' کہتا تھا۔

رفتہ رفتہ وہ کافی رقم جمع کرتا جاتا تھا تا کہ موٹر سائنگل کی قیمت اور ڈورسٹ کی جھونپڑی کا قرض ادا کر سکے۔ پیجھونپڑی اس نے آخری زمانہ کی خلوت گزین کے لیے خرید کی تھی۔

سرحد کی فضامیں وہ کسی قدر خوش نظر آتا تھا۔ اس نیے کہ بیدہ مقام تھا جہال صدیوں پہلے عندراعظم نے این تیزاشکرکش ہے دنیا کو چکرادیا تھا۔

اس اثناء میں اس نے اپنی وہ کتاب مکمل کر لی جس میں اس نے بعاوت عرب کا صل صاف صاف بیان کر سے میں اس نے اپنی وہ کتاب میں اس نے اپنی اسسات کے بیان کرنے میں کوئی کوتابی خبیں کی ہے اور خود کے اور خود سے متعلقہ لوگوں کے گنابوں کی پردہ پوٹی کی بھی کوشش نہیں کی ہے۔ مشہور مصوروں نے اس کتاب کو اتنا خوش نما بنایا کہ شاید بی کوئی کتاب ایک تیار بوئی بولیکن اس کے صرف دوسو نسخے چھیے جوتقر یبا تمام کے تمام انفرادی طور پرتقسیم کے لیے تھے۔ ہرجد کی قیمت 20 گئی متحدہ امریکہ میں فروخت کے لیے چھییں اور ہرا کیک کی قیمت 20 ہزار ڈالر کھی ۔ پچھیلیں اور ہرا کیک کی قیمت 20 ہزار ڈالر کھی ار بویڈ سے پچھوڑ اکد قرار دی گئی۔

اس کتاب کی مختی اشاعت کے فور انہی بعداس کا ایک مختصر ایڈیشن' ریگتان میں بغاوت' کے نام سے شآگع ہواجس کی اشاعت خوب ہوئی۔ 5 ایڈیشن تو ہڑی تیزی سے نکلے اور جب لارنس کو معینہ رقم مل گئی تو کتابوں کی فروخت سے جو مزیدرقم حاصل ہوئی اس نے ایک خاص فنڈ کے قیام کے لیے دیے دی جس کا مقصد شاہی ہوائی فوج کے لوگوں کے بچوں کو تعلیم دلانا تھا۔ ابتدائی نجی کتاب اور بعدوالى كتاب دونول سے لارنس كامقصەصرف اپنا قرض اداكرنا تھا۔

خبریں بھیلنے لگیں کہ افغانستان کی سرحدہے'' پر اسرار کرٹل لارنس' کے اتنا قریب ہونے کے باعث حکومت افغانستان میں خت تشویس پیدا ہوگئ ہے۔

آخرا تناز بردست انگریز کافوج میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے کیوں کام کرر ہا ہے۔اس کی کوئی ضرورت تو نہ تھی اس لیے ضررت ہے کہ وہ سرحد پرکسی نفیہ سبب سے متعین ہوگا اور سے خفیہ سبب یقین ان کے (افغانوں کے )مفاوات کے خلاف ہے۔

متواتر سوالوں سے برطانوی سفیر مقیم کابل اتنا بدحواس ہوگیا کہ اس نے اپی نظمی کا اظہار کرتے ہوئے انگلتان کولکھایا تو ان خبروں کی تر دید کی جائے یا ارنس یو'' شا'' (جس نام سے وہ ہوائی فوج میں مشہورتھا) کوسرحد کی خدمت سے ہٹالیا جائے۔

لارنس کی مفروضہ خفیہ کارگز اریوں کا قصد دنیا کے مختف حصوں میں پھیل گیا۔ اور بالاً خر اس کے انگلتان واپس ہونے کے احکام اجراء ہوگئے۔ ایک دفعہ پھر پریس نے لرش کی سادی سیدھی پرمسرت زندگی کواس کے لیے مصیبت بنا دیا اور کافی تلخ صد تک اس کوشنی خیز اخباروں سے شکایت کاموقع پیدا ہوا۔

جنوری 1929ء میں وہ ہندوستان ہے روانہ ہوااور ایک ہی مہینہ بعد انگستان میں تھ برشتی ہے اس کے متعلق کسی مزید انگستان میں تھ برشتی ہے اس کے متعلق کسی مزید انگل کورو کئے میں ارب ب اقتدار کی تثویش حدے بڑھی ہوئی تھی۔ جب اس کی دخانی کشتی لیے موتھ پر پہنچی ہے توامیر البحر کے دفتر ہے ایک ڈونگا محض اپنے فرائض کی بجا آ وری کے طور پرکشتی کی جانب بڑھا۔ جس کا مقصد ساحل پراتر نے میں مہولت بیدا کرنے کے سواء بھی نہ تھا۔ ہوا باز'' شا'' ڈونگا کے ذریعہ ساحل پراتر آیا لیکن اخبار اس کو لے اڑے اور حاشیہ آرائی ہے اس کوایک دومراداز بنادیا۔

دارالعوام میں سوالات ہونے گئے۔ فوج میں بحرتی ہوتے دفت' شا' لارنس کے نام سے موسوم تھا۔ کیاوہ ہمیشہ معمولی خدمات ہی پر مامور رہا۔ ہندوستان میں ضدمت انجام دیتے وقت کیااس نے کوئی رخصت کی تھی۔ پارلیمنٹ کے ایک دوسرے رئن بیمعلوم کرنا جا ہتے تھے کہ حکومت افغانستان کی شکا پیٹس کیا۔ ۔

یں شاہ مان اللہ کی تخت ہے دست برداری میں کرنل الرنس کو کسی طریق کا بھی تعلق رہا ہے۔ جس پر اسر ارطور پر اس کو ساعل پر اتارا کیا اسلے بیش نظر کیا ہے تھے کہ کرنل الدرنس ابھی ہندوستان ہی میں ہے اور کسی دوسر کے وانگلتان لایا گیا ہے۔

جب برطانیہ کے دارالعوام میں بیسوالات ہو چھے جاتے ہوں تو بیامر با کل فطری تھ کہ لارٹس کی ہرجنبش ایک معمد بنی رہے۔

ا انگلتان واپس ہونے کے بعد لارنس کو پلے موتھ میں تھیرا یا گیا۔ مگر اب وہ ایک معروف آ دی ہوگیا تھانامہ نگاروں کوجھوٹ یا بچ جوذ رای بات بھی اس کے متعلق ملتی لےاڑتے۔

سال کے بقیہ حصد میں Schmender-Cup Ras کی تفصیلات میں الجھار ہا۔ ''نی میں بیدا فواہیں پھیلنے لگیس کہ ہر رات وہ اپنی چھاؤنی ہے دیے پاؤں نکل کر موٹر سائیل نیے برنی جمونیزی واقع ڈورسٹ کوچل دیا کرتا ہے۔

آ سوگی ارس کے نصیب میں ندھی۔ Odyssey کے ترجمہ کوراز میں رکھنے کی خواہش پاش ہوچک تھی۔اس ملیے اس کام سے متنفر ہوکر وہ اس کوچھوٹر چکا تھا۔ مختف اوقات میں اخبارات نئے نئے '' ہوئے'' اڑایا کرتے اور پہاطلامیں اارنس کو آئی ناگوار ٹررتیں کہ اے اپنے ایک دوست سے کہن پڑا '' انگلت ن گپ ہازوں کی ایک چھوٹی می ایڈ اوہ دوکان ہے۔'

مشرق قریب اور مشرق بعید میں اس پر یقین بی نہیں کیا جاتا تھا کہ' ہوا بازشا'' دراصل کرٹل ایارنس بی ہے اور وہ در حقیقت انگلستان میں ہے۔

چین کو یہ یقین تھ کہ لارنس کسی نفیہ تحقیقات کے منمن میں ہا نگ کا نگ میں مقیم ہے <sup>جی</sup> کہ

حکومت کے اس صریحی بیان کی کہ' وہ انگلت ن میں ہے اور اس کان م'ش' بناور وہ مون بٹین میں مقیم ہے۔'' بیتاویل کی ٹی کہ' برطانو می خفیہ خدمت سے محکمہ کی سر ًرمیوں کی پردہ پوش کے لیے بیاجیمی گھڑ ت ہے۔''

شہی ہوئی فوٹی نے صدر مقدم پر مصروفیت کے سبب Odysey کا ترجمہ کا میں ہوگا۔ آخری دنوں تک ملتوی رہائیکن جب موسم کی قرابی کے باعث کام بند ہو گیا تو پھر ترجمہ کا کام ترتی کرتا گیا۔

چین می افور بین چیر انبارون مین نمایان بون نبیس اوران و فعد ارزی و تعلق می مینو. سے فلا ہر رہا گیر دونتین اور انکلت ن کے درمیان معاہدون ہے متعقق تھی۔

ن نېرون کې يون په مطابق ده بيده قت تين مقام پ پر تمايه

نیون صل حقیت بیتمی کیفر وری 1929 ، کے بعداس نے انکلت ن سے ہاہم قدم بھی ندر کھا اور اس حقیقات پاچھش قابل اعتمارا خباروں نے بھی زور دیا۔

مشرق جیدین ویستیم کرایا گیا کداارش چین میں باوراس کے جدرون کے دلوگ کیا کہ بوروں کے دلوگ کیا کہ بوروں کے دلوگ کیا کہ بوروں ہور میں اور میں باور اس کے جدرون کے دلوگ کیا کہ بوروں ہور میں نافسار اور پاکرنا ہوجی ہوری ہوری کا داروں ہوری کا دلوں کا درمیان فسار اور پاکرنا ہوجی ہوری ہوری کا درمیان فسار اور پاکروں کے دار چیرسار ہے ترکستان میں جناوت کی آگا ہے کا مساویت حکومت یہ معلوم کرنا ہو ہی تی ہے کہ اس مسورت حال مے تعلق حکومت برطانیا کا روائی کررتی ہے۔

رومیوں کے اس خیاں کو جنگامہ فیز اس لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہیں بالینڈ سے بیادھہ ٹ مل چکو پھی کہ لارس اس ساں کے آیاز پر ہوائی جہاز کے حافظیں مرچکا ہے۔

سیکن اس سے حسب معمور انکار ہی کیا جاتا رہا اور ہے'' جائے'' نوم 1930 ہتا جا ات مے پس منظر میں حجیب گریا۔

حکومت روس کتی عبد و دارول کے خدا ف مقدمہ چدا رہی تھی ان مزموں کے بیانول ہے وہ

قدیم شبہت پھر تازہ ہوگئے کہ 1927ء میں لارنس دراصل ہوائی فوج میں کام کررہا تھا یہ کیا۔

ملزموں نے اپنے بیانوں اور جرحی سوالوں کے جواب میں قشمیں کھا کھا کر بیان کیا کہ

1927ء اور 1928ء میں لندن میں خفیہ مجلسیں منعقد ہوئیں جن کا خاص محرک کرٹل لارنس ہی تھا۔

ان کمیٹیوں کا مقصد روس کی سودیث حکومت کے خلاف انقلاب بر پاکرنا تھا۔ لارنس برطانوی اور
فرانسی افوائی اور روس کی سرحدی ریاستوں کی مدد ہے اس بعنوت کوروجمل لانے والاتھ۔

مقدمہ کی ساعت 12 دن میں جا سُرنتم ہو گی۔ اس دوران میں جوسوالہ ہے بھی ہو چھے گئے۔ ان ہے جواب میں سز مین صلفیہ بیان کرتے کہ 27 ماور 28 میں انہوں نے اارش ولندن میں ویعی ہے اور فرانس کو بھی اس کا علم ہے کہ اارش سرزش میں شرکیا ہے۔

ایک دفعہ چر پر مینت میں سوالہ ہے کا تا نتا بندھ گی حکومت روس کے اس علین الزام کی تروید کے لیے برحا نیے روس کے معاملات میں دخل و ینا جا ہتا ہے۔ ہوائیے کے وزیرکووارا عوم میں تفصیلی طور پر بیان وینا پڑا کہ اورنس 7و تمبر 26ء کو ہندو متان روانہ ہوا۔ 2 جنوری 1927ء کو وہاں پہنچا۔ بہاں وہ 12 جنوری 1929ء کی رہا اور واٹھی کے لیے جب وہاں ہے جہاز پر سوارہ واتو 2 فہ وری 1929ء وافعت ن آ بہنچ ۔ ہندو متان کی ملازمت کے زمانہ میں اس کوکوئی رخصت نہیں وگ تی تھی۔ یہ یان 1929ء والی تی بیان 10 جنوری 1931ء کو دیا گیا۔ اور برطانوی پیک عادت کے مطابق حیرت زوم بوا

یہ بیان ۱۰ برس اس پر اسرارانسان کے متعلق جو بھی کہا جائے میں لک غیر باخصوص مشرق بداور شرق قریب نے ممالک میں اس پر بھی ایقین نہیں کیا جائے گا کہ جنٹ قطیم نے بعد ہا ارنس کو کاتم می ساز بازیا سازش ہے کوئی تعلق نہیں رہا۔ جن سے دنیا کا امن خلل انداز موتار ہاہے۔

ادر بیر کورس Chorus ایسا تھا جس میں جرمنی تک شرکیب ہوگی ادھر دارااعوام میں بید سوار ہوگئی ادھر دارااعوام میں بید سوار ہو چھے جارہے تھے ادھراا رنس کا تبادلہ شاہی ہوائی فوٹ کے کشتیوں کے شعبہ میں ہوگی یہال تیز رفت ہو ساؤتھ میں ہوری تھیں ۔

چند ، ہ ہے وہ ایک نی وضع کی تیز رفتار کشتی کا خا کہ تیار کرر باتھاوہ اس نظریہ کی آنر ماکش بھی

کر چکا تھ جودوسری کشتول کود کی کر غیرواضح طور پراس کے دمان میں قائم ہو چکا تھا۔

اس وقت کشتوں میں غیر معمولی طاقت کے انجن لگائے جائے لیکن اس پر مجھی ان انجنوں کی مناسبت سے ان کی رفتار میں سرعت پیدائہیں ہوتی۔

اس نے ایک بہت بڑی تبدیلی ایک کی کہ تیز رق رکشتوں کی وضع بالکل متقلب ہو ٹنی جس کا پچھا حصہ نیجے کی تھے تب پہنچنے کی بجائے وہیں بیٹتم جوجہ تا تھا۔

ئے شتی جب تیز رفتارے جیتی تواس کا تین چوتھ لی حصہ پانی ہے باہم رہتا ہے پانی ہوچیے ہے جوئے ٹرز رنے ہے بجائے کٹ آ بڑمش ٹھوتے ہوئے ٹرز تی۔

جہازوں کے انجیبر اس تبدیلی ہے ایسے متاثر ہوئے کہ اس وضع کی کُشی کی ننہ ول کی طلاق کے انہوں کا خیروں کی خیروں ک طرف میرونی حکومتوں کی توجہ تک مائل ہوگئی اور باس وقت ننی وضع کی تبور ، کُشتی بیشتر سے جو ی بیروں کے ساتھ ننہال رہتی ہے اور سیروشکار کے ماہروں میں بھی اس کوکافی مقبویت حاصل ہے۔

ارش جمیشہ خینوں کی جانج پڑتال میں مشغوں رہتا اور س کے بعد کشتیوں کوساطل ہے سنارے کنارے بعد کشتیوں کوساطل ہے سنارے کنارے بھور ترزیک سلے آب پران کشتیوں کی تیز رفارے وہ بن اکثر جمیت میں آ جات نیز مندری خاموش اور طوفانی بروسات ان میں لارٹس کی شتی رفی اوا بیا کمال فوج جو تا ۔ ماہروں تک کوم بہوت کرویتا۔

آخرہ رکھیں میں ختم ہوئیں اور Odyssey کا تر : مدیکی ختم : وگئی سیکن شرق نے الرئس و اجھی فراموش نہیں ہیں اجھی فراموش نہیں ہیں 1931 ، ہیں ، ہفت ندین ہو ہو اجھی فراموش نہیں ہیں تقام اسلامی الشیاء کو بات کی تاریخ کی تو اس کی تبدیل است یا رئس کی کارفر مائی نظر ہوئے اور جب کی نے اس کے اصل سبب کی تاریخ کی تو اس کی تبدیل است یا رئس کی کارفر مائی نظر آئی اور اس نے سری و نیا ہیں اس انکشاف کا اعلان بھی کردیا۔ چند ماہ تک اخباراس کو و بیا ہے ہہ جہ کونہ میں بہنچ ہے ور بالخصوص اس مقام پر جب لوئی فساد پر یا ہو۔

جو الی 1932ء میں تو جراس اسکی سٹیٹن نے برطانیے پر بیالزام الگا کر کے کرتل ارش کی مدد ے'' جبت'' ہے ایک خفیہ معاہدہ کیا جارہ ہے ہشخص کو چونکا دیا۔ اس دوران میں'' شا'' ہوائی فون میں كارًنزارر بااوراس خیال كی پرواء كئے بغیر كه دنیا اس كو من قتم كاانسان مجھتی ہے اپنه كام كرتا گیا۔

پھرتھوڑی دیرے لیے اخباروں نے اس کو چین لینے دیا۔ تقیقت یہ ہے کہ ان اخباروں نے اس پر اسرارا گریز نے متعلق اپنے جھوٹے قصے مشہور کردئے تھے کہ ایک معمولی شخص بھی حیرت کرنے لگت تھ کہ کیا کو گی اتن زیروست انسان ہو بھی سکت ہے جتنا کہ لوگ اس کو بیچھتے ہیں جب ایک دفعہ یہ شبہ بیدا ہو گیا تو چیلتا کیا ۔ ارنس خوش تھا کہ ایک سور ماکی ببندیوں ہے رکز ایک معمولی مہم جو کا دجہ پانے کے بعد قام از میتا کہ بوج میں گی جو وہ مزشتہ چندسالوں ہے جبیبت تاریا تھا۔

ر فی در میں اور میں اس نے مرخواست کی کہ شاہلی جوالی فو بی می خدمت ہے اس المبدوائی مردویا ہو ہے۔ ایک مدت کی مدت المبدوائی مردویا ہو ہے۔ انگیکن ارباب اقتقر ر نے اس مرخواست کو زیمیخور رامطانہ س کی مدن المبار المبدولی میں اور ایک میں المبدولی میں المبدولی میں المبدولی میں المبدولی الم

معزر با بیل کی عداری کاتف یکی مشخداس نے جاری رکھا۔ وقعہ نے Brough ساخت کی ہ ریال فرید تا اور ہے جنر میر چات قاہر کیک کو Boaureges کے نام ہے موسم کرتا ہوں بھی مید مونر با بھیس ہیں افغ کے بعدا پنی رفتار کے لیے خاصی مشہور بوقی میں بیلس وال میل مختف تبدایوں مرتا ورائے جدیدگل پرزے ان میں لگا تا جس صداحت کہ فوہ مشین میں کی تحقیل ہوتاتی۔

م بستان ئے کارناموں کی یاوید ہم ہوتی جارتی تھی بھی ہوئی نیاشہ فدایسا کھاتی جس ہے۔ تھوڑی وریے لئے یاواز سرنو تازہ ہوجہ تی ہے چھ صد تک اس کی بھی گوششیں کی مئیں کہ کوئی بند عت ایس بنانی جائے جوم بستان کی بخاوت کافتم تیار کرے تیمن ، رأس گواس ہے کوئی سروکار ندر با۔

ایپ سال بلارس سے بھوزا ندعر صدفت اس کی زندگی رہی مزری جو 1918 ، نے بعد سے اس کی زندگی رہی مزری جو 1918 ، نے بعد سے اس سے اپنی التی موٹر سائٹلیس تھیں ۔ فرصت کا ساراوفت وہ اپنی جھونیوں کی واقع ڈورسٹ میں مزارتا۔ منتقب حدقلہ حباب سے اس کا رابطہ بھی برابر قائم رہا اب وہ ایپ دوسری کی واقع شری کرنا تھا۔ دوسری کی کی تاب لاہنے میں مصروف تھا جس کا موضوع زندگی اور بالخصوص فوجی زندگی کامر تھے جُئی کرنا تھا۔

عوام اس کوبھوتے جارہ متھے اور وہ اپنی زندگی بغیر کسی مداخلت کے بسر کر رہا تھا اب وہ اپنی اس بالکل آزاد زندگی کا خاکہ بنانے لگا۔ جب کہ فوجی غدمت سے ملیحدہ ہونے کے بعد وہ اپنی ڈوڑ سٹ کی جھونپڑ کی میں پندہ ٹزیں ہونے والہ تھا۔

کا اُؤُوْ زیل مامورٹن میامقام اس کی خلوت گزینی کی جنت تھا۔ ماری 1931 میس آخر کار شاہی جوالی لُون ہے تلاحد ہ ہوئر اس پر سکوان موشہ تنہالی میں و ہیناہ مزین ہو رہا ہ

## ﴿ باب نبر 18 ﴾

می کی 13 تاریخ بیر کا دن تقد دو پیر سے بھر طسد پہلے ہی اارش اپنی موٹر سائیل پر بود نَف نُن یَب واقع ڈورسٹ کو گیا ہوا تقالہ اس مقام پر 1923ء میں اس کی ٹینک کور Tank کو Corps کی ملازمت کا زمانیگر راتھا۔

رو کے کے راستہ پرکیمپ سے 50 یہ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ واپس ہور ہا تھ کہ ایک دوائر کول سے بند بھیدا گئی ہے۔ جو لارنس کی سمت میں سائیکلوں پر چید آر ہے تھے۔خودائر کول کا بیان ہے کہ وہ پہلو جی آ ہے تھے کہ کی نامعلوم وجہ سے انہوں نے آ گے پیچھے ہوج نا جا ہا۔ یہ معموم ہی نہوں کہ نووں رنس کو نظر نہ آ یا یالڑ کول نے بننے میں تا خیر کر دی سڑک پر ایسے نشان البتہ موجود تھے جن سے بنہ جات تھ کہ گر سے بیخ کے بیاس نے بڑے زور سے گڑی کوروکا ہوگائیکن اس نے اس میں بہت تا خیر کر دی تھی نیچہ بیجوا کہ بنڈل پر سے ہوتا ہوا منہ کے بل زمین پر آرہا۔

اس کودول کے فوجی دواخانہ پر فورا پہنچادیا گیا اوراخفا عال کی پوری کوشش کے باوجود دفتہ کو کہ خبرین ظاہر ہو ہی گئیں اور چند گھنٹول میں ساری دنیا جان گئی کہ دنیا کی ایک عجیب ونویہ شخصیت کو بہت ہی اندیشہ ناک حادثہ ہے دو چار ہونا پڑا ہے اور جو پر خطر حالت میں دواخانہ میں پڑی ہوئی ہے جو بول وقت گزرتا گیا پر شخص اس کے متعلق اپنے اپنے شہرت اور طنز وقضی کے کوجوں کیا۔ اب جب کہ الرئس کی زند کی خطرہ میں تھی اس کی برائی پرزور دیا جائے اگا بڑے یر بڑے ڈائم اور سرجن مشورہ کے کہ الرئس کی زند کی خطرہ میں تھی اس کی برائی پرزور دیا جائے اگا بڑے یہ کا دو یا گا ورسرجن مشورہ کے خطب سے سے دورے میں ہیں اس کوزندہ رہے ہے کہ کا دو یا گا ہے۔

منطل بردائع التداور بعد الدور سبان بينوشي كورات يين زريادار ارنس

نے سی قتم کی حرکت تک نہ کی۔ ڈائع ول نے اس پراتفاق کیا کہ کوئی معمولی آ دمی ان ہونہا ک ضربات کی تاب نہ لاکرای وقت دم توڑ ویتا لیکن الارنس کی ساخت ایک تھی کہ حالت ہے ہوشی میں بھی اس کا جسم زندہ رہنے کی شائدار جدو جہد کرر ہاتھا۔

موجودہ سائنس ہے جنتی بھی مددمل عتی تھی سب کی سب وول کے اس بیمار کے بستر کے پیس در کر جمع کردی گئی۔لیکن آخر کارمضطرب تیمار داروں نے سر ہلا بی دیا۔

، ل میں یہ جھے کر کہ ارنس نے بھی جائے تو اس کے دیاٹی دوراس کی زبان پر ان نشر ہو ہے کا مستقل اثر ہقی رہے کا اور یہ جان کر کہ اور نس چوق و چو بند زندگی کا کتنا دامدادہ تھا۔ تیار دریہ آس رگائے رہے کہ آسانی سے اسے زندگی ہے رہائی نصیب ہوجائے۔

ہفتہ کے دن اور رات کے طویل گھنٹوں میں زندگی اورموت کی نشکش برابر ہاری ربی۔ سکن آ دھی ررت کے وقت پیمعلوم ہوا کہ اس کی شجاعا نہ زندگی صرف پجھد در کی مہمان ہے۔

اس کے کارناموں پرسکوت اور اخفی و حال کا جو پر دہ پڑا ہوا تھا اب اس سے بھی زیادہ وزنی لبادہ بن گیا جس میں وہ اس طرح رہنے گیا کہ اس کا سمجھنا فہم وا دراک سے باہر ہوگیا۔

یہ جن کر کہ موت کا وقت قریب ہے ساری انباری دنیادم سادھے ھڑی تھی اور ہرایک ہے۔ چین تھا کہ اس ابطل عظیم کی رعلت کی خبر سب سے پہید دنیا ای سے نے۔

19 مئی اتوار کے دن 8 بجنے کے دفت بعد ارنس کے جال ہاز قلب کی خفیف می حرکت بھی رک گئی کوئی افواہ بھی موت کو چھپانہیں عتی تھی لیکن رہے بجیب بات ہے کہ ارنس کی موت تک پراسرارتھی۔

بعد میں جو تحقیقات ہو کی اس میں دفعدار نے جس نے ارنس کوسٹرک پر آت و کیلیا تنا پر رورط بیقہ سے بتایا کہ لڑکوں کی تکر سے نیچنا ہے میں قبل انیک سیاہ مؤراس نے باز و سے تخالف مت میں گزرگئی۔

الزيادان والكيون عضاور تُدُكن اوريني يعها كلان أعداره والليل كوفي شيات تقاله

دریائے فروم کے کنارے ایک معمولی فقر میں الدنس اور اس کے اسراراب آسودہ خاک

يل د

اس نے اپنی زندگی کوکوئی چیستان بنانانہ جاہا۔ بلکہ بیشتر انگریزوں کی طرح اچھی لڑائی مڑتار با اور جب وہ ختم ہوگی تو اس کے تعلق سب کچھ چھول گیا۔

شہنشاہ جارن پنجم زندگی میں اس کوا عزاز و کرام ہے سرفراز کرنے میں کامیاب ند ہو کے تھا باس سے بھائی کے نام اپنے بیام میں خران تمسین ادا بیا۔

یام میں سی تھا' تمہارے بھائی کا نام تاریخ کے صفحات میں زندہ رہے کا۔ باد شاہ ہو تندر کُر ارک کے ساتھ این خدمات کا اعتراف ہے جواس نے اپنے ملک کے بینے انجام دی تھیں اوراس کی تو قعات سے ہیز زندگی کے اس سے ناک انجام پراقسوں ہے۔''

د نیا کے سب سے بڑے بہشاہ کا اس بخرائ تحسین میں ایک حسر ت بھی شامل ہے جس کی صدائے بزنگشت ہول ہے آر بی ہے بیرہ رہ کراٹھنے والاغم اس لیے ہے کہ اس چھوٹے ہے مگر بڑے دل والے انگزیز کو اس حسرت ناک انجام کے سبب وہ دنیاوی سکون ندال سکا جس کی وہ مشتا قانہ طریقہ پر تلاش کرتار ہاتھا۔

آ زادی کے سے وہ شدت اور تحق ہے ٹر تار ہا ہماری اس پر شوراور شینی دنیا میں اس کا آنا اید آناف نا تھا کہ وہ ہم ری نظرول کے سامنے چمکا اور قبل اسکے کہ ہم پوری طرح سمجھ سکیس کہ تنتی پر تو تع زندگی ہم ہے جھینی جار ہی ہے وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔

•••••















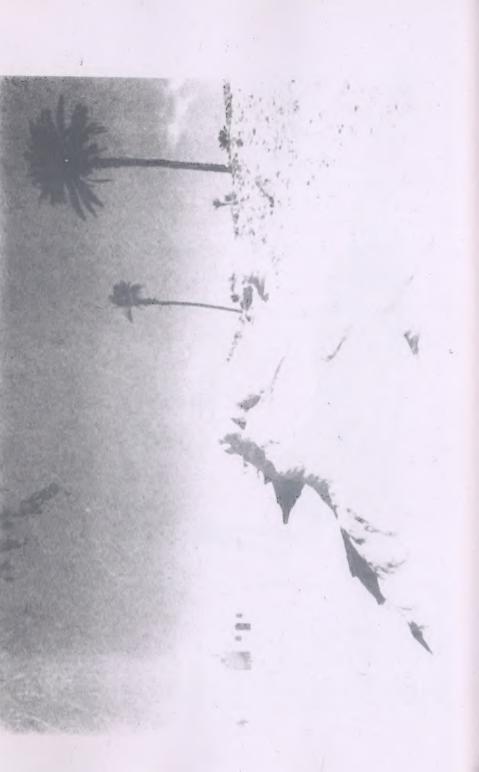



## **Bibliography**

Seven Pillars of Wisdom, by T E Lawrence. Cape (1940 edn.).
TE Lawrence by his Friends (ed. A W Lawrence). Cape. 1937.

TE Lawrence: In Arabia and After, by BH Liddell Hart. Cape, 1934.

The Secret Lives of Lawrence of Arabia, by Phillip Knightley and Colin Simpson. Nelson. 1969.

TE Lawrence: An Arab View, by Suleiman Mousa. Oxford University Press, 1966. Lawrence of Arabia: The Man and the Motive, by Anthony Nutting. Hollis and Carter, 1961.

Orientations, by Ronald Storrs, Nicholson and Watson, 1937.

Arab Command: the Biography of Lieut Col F G Peake Pasha, by Major C S Jarvis. Hutchinson, 1943.

Lawrence of Arabia: An Historical Appreciation, by Erik Lonnroth, Valentine, Mitchell, 1956.

The Arabs, by PK Mitti. Macmillan, 1948.

Britain and the Arabs, by Lieut General Sir John Bagot Glubb. Hodder and Stoughton. 1959.

Lawrence of Arabia: a Biographical Enquiry, by Richard Aldington. Collins, 1955. Grateful acknowledgment is made to Jonathan Cape Ltd, and to Doubleday and Co, New York, for permission to quote certain passanges from Seven Pillars of Wisdom.

## لارنسآ فعريبيه

''کول لارنس' جے عرب دنیا کے اندر بلانٹ کیا گیا'اس نے عربوں کی قومیت کو اُجھارا' شریفِ مکہ کے ساتھ ساز باز کر کے سلطنتِ عثانیہ کے خلاف سازش اور اسرائیلی ریاست کے لیے راہ ہموار کی ۔ لارنس ایک عرب شیخ کی حیثیت ہے و بوں کوسلطنتِ عثانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے تیار کرتا رہا' برطانوی استعار نے اہلی عرب سے اس حقیقت کو پوشیدہ رکھا کہ لارنس برطانوی انٹیلی جنس کا نہایت مکار وعیار جاسوس ہے۔ مسٹر ہمفر سے کی طرح لارنس بھی اپنی واردات میں کا میاب رہا اور اُمتِ مسلمہ کی آخری اُمیدسلطنتِ عثانیہ پارہ ہوگئ ہالی وڈ نے ''لارنس آف عربیبی' فلم بنا کراپنے آخری اُمیدسلطنتِ عثانیہ پارہ ہوگئ ہالی وڈ نے ''لارنس آف عربیبی' فلم بنا کراپنے اس ہیروکو خراج محسین بھی پیش کی' آج بھی مسلم وُنیا میں بہت سے لارنس موجود ہیں' فرق اس ہیروکو خراج محسین بھی پیش کی' آج بھی مسلم وُنیا میں بہت سے لارنس موجود ہیں' فرق

صرف اتناہے کہ اب لارنس نہیں بھیجا جاتا بلکہ 'لارنس' نیار کر لیے جاتے ہیں۔

محمر کاشف رضاً چیف ایڈیٹر''صراط'' لا ہور

الحقن إنقل پبلڪيشنز

دربارمار کیٹ سنج بخش روڈ لاہور

8 kashifraza786678@gmail.com

0333-7861895

0300-109004

تيت:-/900روپ